

ڈاکٹرلورا حدثنا ہتاز



ذاكثر نوراحد شامتاز

اِسْكالرزاكيدْمي

### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں:

نام كتاب : امام وخطيب كى شرى ومعاشرتى حيثيت

مؤلف ومرتب : پروفيسر د اکثر نوراحد شامتاز (كراچي يونيورش)

كموذيك : حافظ محم عابد سعيد (موبائل: ٣٨٠٠ ٣٣٨-٥٠٠٠)

طباعت : حافظ عابد يرنثرز

ناشر : اسكالرز اكيدى، كلشن اقبال كراجي

طبع جديد : وممرون ١٠٠٠م، مارج ٢٠٠٠م، جنور ك ١١٠١٠

قيت : ۲۰۰ روپي

### ملنے کے ہے:

فیاءالقرآن پلی کیشنز، اردو بازار، کراچی فریدی بک سینشر، اردو بازار، کراچی کتبدرضویی، آرام باغ، کراچی کتبدفوثید، کرهی شاہو، لا ہور۔ کتبدفوثید، کرهی شاہو، لا ہور۔ کتبد فاروانِ قمر دارالعلوم قرالاسلام سلیمانیہ، کراچی کتبد کاروانِ قمر دارالعلوم قرالاسلام سلیمانیہ، کراچی کتبد قادرید ضوید، سرگودها روق، فیصل آباد کتبد قادرید، داتا دربار مارکیٹ، لا ہور کتبد قادرید، داتا دربار مارکیٹ، لا ہور کتبد ضیاءالقرآن، گاز بخش روز، لا ہور کتبد ضیاءالقرآن، گاز بی

# فهرست مضامین

| تمبرثار | مضامين المالية                       | صغح  | 77   |
|---------|--------------------------------------|------|------|
|         | باعث قريرا ينكدا                     | 4    | 77   |
| ۲       | المتكى تاريخ (وجعلنا للمتقين امامًا) | 10   | CT.  |
| ۳       | منصب امامت اورامام کی فضیات          | 14   | 77   |
| ۳       | شرائدامامت                           | 19   |      |
| ٥       | امام میں بعض اضافی خوبیاں            | 14   | M    |
| 4       | قارى افضل ہے يا عالم؟                | ry   | 74   |
| 4       | عالم كى افتداء مين نماز كى فضيات     | 12   |      |
| ٨       | الام كالباس كيما مو؟                 | PA   |      |
| 9       | تخواه وارامام                        | 11   |      |
| 1+      | الم يالمازم                          | m    | 77   |
| 11      | موجوده دوريس امام كي دمدداريان       | 179  |      |
| Ir      | الم يا چكيدار                        | 100  | art. |
| 11"     | امام معجد اور فاتحه                  | 14.  | 14   |
| 10      | امام محيد و جنازه                    | m    | 27   |
| 10      | امام محيد وتعويذ گذه .               | m    | FA   |
| 14      | امام معجد و عامل جنات                | m    | F4   |
| 14      | امام مجد و زكاح خواه                 | man. | m    |
| IA      | امامقماب                             | ro   | m    |
| 19      | الم غسال                             | ro   |      |
| r.      | امام كے اساء والقاب                  | P4   | תר   |
| rı      | فرشة صفت امام                        | 12   | 77   |

| تمبرثار | مضامین                          | صفحه |     |
|---------|---------------------------------|------|-----|
| rr      | ایک روش دماغ ہے سکالہ           | ۵۰   |     |
| rr      | امام مجد کی اصل ذمه داری        | or   | 0   |
| 110     | مقدارقرات                       | or   |     |
| ra      | نماز ر اون میں قرائ و حلاوت     | ۵٩   |     |
| r       | قرآن سانے کی اجرت               | .41  |     |
| 12      | لاؤڈ انٹیکر پر پابندی           | Yr.  | 4   |
| 17/     | تين روزه، چهروزه، دل روزه تراوی | 41   |     |
| 1       | نوافل میں حاضر فرائض سے غائب    | Yr.  |     |
| ۳.      | قرأت میں بھول چوک یا غلطی       | YO.  |     |
| r       | المام كے حقوق                   | 4    | 4   |
| 1       | امام کی غیبت                    | ZA   |     |
| 177     | دعاؤل شي رياكاري                | Ar   |     |
| m       | امام کیا ہو؟                    | ۸۳   | #\. |
| m       | المام كا ذريع معاش              | KA   |     |
| ٣       | امام کی آمدنی                   | 19   | 71  |
| 172     | امام وخطيب كى ربائش گاه         | 91   | 7   |
|         | مام وديگر مراعات                | 90   | 7   |
|         | نائب امام يامؤذن                | 94   | 0)  |
|         | يؤذن واذان كي فضيلت             | 91   | FI  |
|         | ٠٠٠ تاحت <i>کن کا فق چ</i> ؟    | 99   |     |
|         | نطيب اوراس كي صفات              | 1+1  | NI. |
|         | نقر برکیسی مو؟                  | 1.9  |     |
|         | نطيب اورامام كافرق              | 117  | -1  |

| نمبرثار | مضامين                          | صفحه  |
|---------|---------------------------------|-------|
| ra      | رتی یافته خطیب                  | IIA   |
| MA      | خطیب وامام کا تقررکون کرے؟      | 112   |
| 12      | عالم اور قصد كويس فرق           | IIA   |
| M       | ماجد كميثيال                    | ira   |
| 19      | امام وخطیب پر لکنے والے الزامات | 112   |
| ۵۰      | الزام اور زئده جلانے كى كوشش    | Ilmh  |
| ۱۵      | و یی مداری                      | IPA   |
| ۵۲      | وین مدارس کےطلب کی حکلات        | 11-9  |
| ٥٣      | ویلی مرارس کی فرمه واری         | 101   |
| ٥٣      | علاء کی تیاری ش مدارس کا کردار  | IM    |
| ۵۵      | مفتى اور منصب مفتى              | 100   |
| 10      | لفظ فتویٰ کے معانی              | ior   |
| ۵۷      | فتویٰ دینے کا افتیار کے ہے      | 100   |
| ۵۸      | ا فمّاء کی شرا نظراور منوعات    | rai   |
| ۵۹      | مفتی کی خوبیاں                  | 109   |
| 4+      | مفتى بوشيار باش                 | ME    |
| 41      | فتویٰ کے مقاصد                  | ואם   |
| 41      | آ داپ سوال وسائل                | 144   |
| 45      | جواب کیے مرتب کیا جائے          | IYA . |
| 414     | مغتی مقلد                       | Kr.   |
| YO      | عای کا عامی کوفتوی دینا         | 149 . |
| 44      | مفتی کی ذمه داریان              | 1/4   |
| 44      | مفتی کی ذمه داریان              | 1/4   |

### انتساب

حامع مجد طیبہ پنجاب ٹاؤن کراچی کے ان نیک سرت نمازیوں کے نام جنبوں نے گزشتہ ۲۲ سال مسلسل میری افتداء میں نمازیں ادا کر کے میرے اجروثواب میں اضافہ کا احسان کیا۔ اور ان نیک طینت مرد وخواتین سامعین کے نام جنہوں نے اس مجد کے منبر سے ۲۳ سال تک میری تقریروں اور دری قرآن و سنت کونہایت دلجیعی اور صبر و استقامت کے ساتھ سنا۔ جو اپنی فانی زندگی ممل کر کے واصل بحق ہو کر حیات ابدی یا چکے ہیں۔ پر اس مجد کمیٹی کے ان معزز اراکین واہل محلّہ کے نام جنہوں نے انتبائی بردباری و مخل سے میری سخت ست اور تند و تلخ باتوں کو برداشت كرتے ہوئے منصب امامت كے اكرام كاريكار و قائم كيا۔ پر مخلہ کے ان نوجوانوں کے نام جو ہر کام پر میرے ساتھ رہے اور جنہوں نے مسجد کا پروگرام بحسن وخو بی چلایا اور کامیاب کیا۔ الله ان سب كودنيا وآخرت يس اجرعظيم سے مالا مال فرمائے۔ (آين) (نوراجم شابتاز)



SHOW FRANCISCO

## باعث تحريرة نكه!

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد الانبياء وامام الانبياء والمرسلين، اما بعد!

زر نظر کتاب کی ترتیب کا محرک شعبہ مساجد وامامت ہے۔ اس عرصہ میں بہت سے نشیب و فراز و یکھنے کا موقع ملا۔ متعدد آئمہ مساجد وعلماء کرام کا قرب عاصل جوا اور متعدد مساجد كميثيوں كے حال احوال سے واقفيت جوكى۔ زمانہ طالب علمي ميں مخلف مدارس میں زرتعلیم رہے اور وہاں کے ماحول کو قریب سے ویکھنے کا موقع ملا علماء و مشائخ کی کفش برداری نے اس قابل کیا کہ میراشار بھی اب زمرہ ائکہ وعلاء میں ہونے لگا ہے۔ میں اس شعبہ کا آ دی نہ تھا مگر میرے والد گرامی علامہ عبدالرحمٰن مہری ایک درویش منش عالم دین تھے ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے نتنوں بیٹے عالم ہوں یا کم از کم ان میں سے کوئی ایک تو اس راہ یہ چلے جوان کی اختیار کردہ راہ تھی۔انہوں نے ہم مینوں پر باری باری اپنا رنگ چرهانے کی کوشش کی چنانچہ ادب فاری میں کریما، نام حق، پندنامہ، گلتان و بوستان تک دونوں بروں کو انہوں نے از بر کرا دی تھیں اور چھوٹے (۱) کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ مگر ہوش سنبالغ اور" برآ جانے" بركوئى بھى ان كآشياند يدندر بااورسب في اپنى راه الگ متعین کی۔ بڑے بھائی معاشی حالات کی مجبوری کی بناء پر جلد ہی ملٹری اکا وُنٹس میں ملازم ہو گئے اور مابدولت نے میٹرک کرنے کے بعد ڈپلومہ آف ایسوی ایٹ انجیئر کیا۔ پروگرام کے

مطابق ای فیلڈ میں ترتی کرتے ہوئے انجیئر نگ کرناتھی۔ گر ڈپلومہ کرنے کے دوران کچھ عرصہ گولڑہ شریف میں حضرت پیرم ہرعلی شاہ صاحب مجدد گولڑہ کی رحمۃ الله علیہ کے آستانہ عالیہ پر حضرت سید عبدالقادر بغدادی کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا جو ایک نہایت متقی ، عابد شب زندہ دار اور بلند پایہ روحانی شخصیت کے مالک ولی کامل تھے۔ ان کا الحمنا بیٹھنا محض رضائے اللی کے لئے تھا اور اوڑھنا بچھوٹا اطاعت خدا وندی تھا ان کی کوئی اولا دینتھی گر وہ شاگر دوں کو اولا دسے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کی شخصیت پر ان کے شاگر درشید حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی نے روشی ڈالے ہوئے لکھا ہے:

''آپ کی طبیعت کا میلان تصوف کی طرف بہت زیادہ تھا، رات دن میں بہت کم وقت آ رام کرتے، اپنا زیادہ وقت یاوالی میں بسر کرتے، خود حافظ ندہونے کے باوجود بے شار طلبہ کو قرآن کریم حفظ کرایا، کیمیائے سعادت، کشف السم حصح جوب اور ہشت بہشت پڑھنے کے بعد انسان کے ذبین میں جس درویش اور باخد انسان کا تصور انجر تا ہے حضرت بغدادی شاہ صاحب قدس سرہ اس کی زندہ مثال سے ۔وہ بڑے عابد وساجد سے، ہروقت باوضور ہے، تلاوت قرآن عکیم کے علاوہ اور اور وظا کف کشرت سے پڑھتے، شب بیداری سائس کی طرح ساتھ تھی، اشراق تک خاموش رہتے، نماز باجماعت کی پابندی کرتے، طرح ساتھ تھی، اشراق تک خاموش رہتے، نماز باجماعت کی پابندی کرتے، لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کی طرف ماکل کرتے، ان کی محفل میں بیٹھنے سے خدا یاد

علامہ شاہ حسین گردیزی ان خوش نصیب اہل علم میں سے ایک ہیں جنہیں مجدد گواڑوئی جبیا مقدا، قبلہ غلام می الدین بابو بی جبیا پیشوا اور سید عبدالقادر بغدادی صاحب جبیا مرنی استاذ نصیب ہوا، وہ بغدادی شاہ صاحب کے خدمت گاران خاص کے زمرے میں آتے ہیں انہیں شاہ صاحب کا سنر وحضر میں سال ہا سال قرب حاصل رہا انہوں نے شاہ صاحب کا سنر وحضر میں سال ہا سال قرب حاصل رہا انہوں نے شاہ صاحب کے برابر صاحب کے برابر علی ہے ہیں جو کچھ کھا ہے اس میں سرموفرق نہیں نہ سوئی کے ناکے کے برابر علی تا ہے ہیں :

" حضرت بغدادی شاہ صاحب قدس مرہ، طالبان علم وعرفان سے بری محبت کرتے اور اپنے طلبہ کی اتی خبر گیری کرتے جو اس دور میں والدین سے بھی متصور نہیں ہو سکتی۔ ان کے خورد و نوش، صحت و صفائی، تعلیم و تربیت اور تعمیل احکام شرعیہ پر پوری پوری توجہ دیتے، بیسارے کام وہ ترغیب و تربیب سے کرا لیتے۔ ان کی زیر محرائی رہنے والے طلبہ ان تمام خصائص کے اس طرح عادی ہو جاتے جیسے یہ چیزیں ان کی طبیعت میں داخل ہو چکی ہوں۔"

(تجليات مهرانور،صفيه٥٨)

اس بیان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بغدادی شاہ صاحب کس کردار سازعبد کا تام ہے بیں نے ان کی خدمت بیں کوئی دو برس کا عرصہ گرارا ہوگا۔اس عرصہ بیں، بیں وہاں کیا کرتا تھا بس یوں کہہ لیجئے کہ خمیری روٹی کھا تا تھا اور بس! مگراس قیام نے زندگی بیں ایک انتقاب بریا کر دیا اور بیں انجنیئر نگ ترک کر کے ضرب یعنر ب کی گردا نیں رشے لگا۔

میرے والدگرامی کو میرے اس فیصلہ پر خوشگوار چرت اور پر بہار مسرت ہوئی وہ خود جامع مسجد فنخ پوری و بلی کے زیر سابہ قائم مدرسہ کے فارغ انتصیل ہے اور اپنی اولا د کو بھی علماء کی جو تیوں میں بیٹھا و یکھنا چاہتے تھے۔ میں بھتا ہوں اس تبدیلی میں ان کی دعاؤں کا اور میرے برادرا کبر (ا) کی صن تدبیر کا بھی وخل ہے جنہوں نے شھے سید بغدادی شاہ صاحب کی خدمت میں چیش کیا۔

زمانہ طالب علمی میں، میں نے بہت سے طلبہ کو امام اور اماموں کو خطیب، خطیبوں کو مفتی اور مفتیوں کو علامہ و پیر بغتے دیکھا ہے۔ مساجد میں آئمہ حضرات کے ساتھ اور مدارس مفتی اور مفتیوں کو علامہ و پیر بغتے دیکھا ہے۔ مساجد میں آئمہ حضرات کے واقعات دیکھ در کیے اور من س کر مساجد علی اور اہانت کے واقعات دیکھ در کیے اور من س کر بعد ہر مجھے امامت کے پیشہ سے خوف آتا تا تھا اور میں سوچا کرتا تھا کہ درس نظامی کی تحکیل کے بعد ہر فارغ التحصیل کا سلسلہ معاش امامت و خطابت یا مدرسہ کی تدریس کے علاوہ کچھ اور ہوتا چاہئے فارغ احد دین کی خدمت فی سمبیل اللہ کی جانی چاہئے تا کہ عنداللہ و عندالناس امام و عالم ہر حتم کے موافذہ سے حتی الامکان فیج سکے۔ میرا سوفی صدیخت ارادہ تھا کہ امامت بھی نہیں کراؤں گا۔

اس لئے دوران تعلیم جب بھی کسی معجد کے متولی یا اراکین، مدرسہ کے مہتم صاحب کے پاس امام وخطیب کے لئے آتے اور بیرا نام زیرغور آتا تو میں معذرت کر لیتا اور اس طرح ایک عرصہ یوٹی کام چلنا رہا گرایک روز عجیب واقعہ ہوا...............

#### اور ہم امام ہوتے!

دارالعلوم نعیمدرا چی جی زیر تعلیم تا کدایک بارعیدالفطر سے ایک روز تبل بلکہ شب
عید ہی کو دارالعلوم کے بانی و مہتم پروفیسر ڈاکٹر جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری کہ درسہ میں
آئے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور نماز کے بعد مبحد ہی سے بیرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو
چلئے لگے اور بڑی شفقت سے جھے سے پوچھا آپ عید کہاں پڑھیں گے؟ میں نے کہا بہیں
مدرسہ میں پڑھوں گا، فر مایا نہیں آپ ضبح میرے ساتھ چلئے گا وہ ان دنوں رحمانیہ مبدلیا قت
آباد میں خطابت کرتے تھے۔ میں بیسمجھا کہ عیدالفطر کے موقع پر چونکہ بعض طلبہ کو فطرانہ جمع
کرنے کیلئے مبدک و دروازہ پر بٹھایا جاتا ہے، ممکن ہے جھے اسلئے ساتھ لے جانا چاہتے ہوں،
اس لئے میں نے دہ عادت بر ملا کہ دیا، حصرت میں فطرانہ جمع کرنے کا کام نہیں کروں گا۔
منتی صاحب مسکرانے اور فرمایا: نہیں بھی آپ فطرانہ کیوں بجع کریں گے آپ کو تو مرف نماز
عید میں اپنے ساتھ لئے جانا ہے آپ فطرانہ کی ڈیوٹی سے مشتی ہیں جبھی تو ہم لوگوں نے آپ
عید میں اپنے ساتھ لئے جانا ہے آپ فطرانہ کی ڈیوٹی سے مشتی ہیں جبھی تو ہم لوگوں نے آپ
سے کہیں جانے کونہیں کہا۔ آپ اظمینان رکھنے اور شبح تیار دہے میں چھے بچ آئوں گا۔

اگلی مج میں نے تیاری کی اور مفتی صاحب اپنی گاڑی میں چھ بے تشریف لے آئے بھے ساتھ بھا ایواور دوانہ ہوگئے۔ راستے میں جھے سے بوچھا''مولا ناعیدالفطر پر کس قتم کی تقریر ہونی چاہئے'' میں نے کہا حضرت آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا نہیں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ آج کیا سائل بیان کئے جا کیں۔ میں نے کہا بہی عید اور فطرہ وغیرہ کے سائل پھر انہوں نے فود ہی کہنا شروع کیا میرا خیال ہے کہ اس موقع پر یہ کہنا چاہئے، یوں کہنا چاہئے اور زیادہ نہیں بس ہیں پھیس منٹ کی تقریر کافی ہے پھر نماز عید کا طریقہ بیان کرنا چاہئے اور نماز کے بعد دو فطے۔

یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لیافت آباد نمبر ۱۰ کے چوراہے پر پہنج گئے اور مفتی صاحب نے گاڑی گئے اور مفتی صاحب نے گاڑی گئی کر مجد شہداء کے سامنے جا کھڑی کی، گاڑی سے اترے اور کہا آئے، ہم جیران کہ حضرت تو خطیب ہیں رہانیہ مجد بیل اور یہ ہے میچد شہداء ابھی ہم ای سوچ بچار بیل شے کہ سامنے سے ایک فخص مفتی صاحب کو دکھ کر لیکا ، غالبًا یہ اس مجد کا سیرٹری تھا مفتی صاحب نے فرمایا لو یہ مولانا آ گئے ہیں ان سے عید کی تقریر کروانا اور اپنے امام سے نماز پڑھوالیں۔ مفتی صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے تو پاؤل سلے سے زیمن نکل گئی نہ تھا اور مفتی صاحب ہمیں اس فخص نہ پائے مائدن نہ جائے رفتن، معذرت کرنے کا موقع بھی نہ تھا اور مفتی صاحب ہمیں اس فخص کے حوالے کر کے یہ جا وہ جا، رخصت ہو گئے اس مجد کے امام ان دنوں مولانا دلا ورعلی نعیمی صاحب سے جو علیل سے ، تقریر نہ کر سکتے ہے ، وہ تقریف تو لائے گرانہوں نے سب پچھ ہمیں عمارت دیا اس طرح ہماری با قاعدہ امامت عوام کا آغاز عید کی نماز سے ہوا۔

پھر بھی بھی خطبہ جمعہ کے لئے مختلف مساجد میں جانے کا اتفاق رہا۔ امامت کے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں جبل رحمت کی چوٹی پرموجود قدیم تاریخی مجد کے آثار پر غیر متعین امام کے طور پر خدمت کا موقع دیا اور چار برس تک مختلف اوقات میں وہاں نماز وں میں عربوں اور عجمیوں کو نماز پڑھائی۔ مکہ مکرمہ کے مخلہ ہندادیہ (جس میں میرا چار برس قیام رہا) کی مسجد بالمقابل مصنع المنع م میں متقل امامت فی سبیل اللہ کا موقع ملا۔ حرمین شریفین میں متعدد بار جماعت ثانی کا امام بنایا گیا اور جج و زیارت مدینہ منورہ کے دوران مکہ مکرمہ، مزدلف، منی، عرفات، مسجد بھر اند، مسجد تسنعیسم ، مسجد الجن، مسجد الرابی، مسجد فوالحلیفه، مسجد بدر، مسجد معمورہ میں زائرین مسافرین و مقیمین کی امامت کا موقع نصیب ہوا۔ طاکف کی جامع مسجد، مدینہ منورہ کی مجد علی ما جد، مسجد بیں محبی زائرین، مسافرین اور مقیمین کی امامت کا مرف اور قلعہ خیبر کے قرب میں موجود مسجد میں بھی زائرین، مسافرین اور مقیمین کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ مصر کی جامع الاز ہر، قاہرہ کی مجد میں میں الموضیفہ (بغداد)، مجد درگاہ بوصری، لیبیا طرابلس کی جامع الاز ہر، قاہرہ کی مبحد میں میں امراء دکا ظمیمن، کر بلا و نجف خوشہ جامع الشخ عبدالقادر الگیلانی، کوفہ و بصر ہی کہت مام ابوضیفہ (بغداد)، مجد درگاہ خوشہ جامع الشخ عبدالقادر الگیلانی، کوفہ و بصر ہی کوک و موصل، سامراء دکا ظمیمن، کر بلا و نجف غوشہ جامع الشخ عبدالقادر الگیلانی، کوفہ و بصر ہی کوک و موصل، سامراء دکا ظمیمن، کر بلا و نجف

اشرف، السید احمد الرفا می الکبیر کی بستی اور دیگر کئی مقامات کی مساجد میں نمازیں ادا کرنے اور مجھی جماعت کرانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

علاوہ ازیں ہند وسندھ کی بعض تاریخی ساجد، خصوصاً بمبئی، حیدر آباد دکن اور دبلی کی مشہور ساجد، کولہو (سری انکا) کے سفر بیل بعض قدیم و جدید ساجد دیکھنے اور وہاں کے آئمہ جماعت سے طاقات کا موقع ملا سلطنت عمان مقط بیل مدینہ قابوس میں واقع DSA اور السرین (Assarain) کی مساجد میں نماز جمعہ و جماعت و جُگانہ کی امامت کا تین برس موقع ملا بیل ان تمام مقامات مذکورہ بیل سے کہیں بھی بطور امام متعین ہو کرنہیں عمیا بلکہ اپنی موقع ملا میں ان تمام مقامات مذکورہ بیل سے کہیں بھی بطور امام متعین ہو کرنہیں عمیا بلکہ اپنی مازمت، یا تحقیق سفر، یا زیارات یا کانفرنسوں اور سیمیناروں بیل شرکت کے لئے عمیا مگر اللہ تعالی طازمت، یا جہاں جہاں جہاں بیم امام بنے کی کوشش نہیں کی اور نہ نماز پر حانے کا معاوضہ لیا۔

ہا تک کا تگ کی مرکزی مجد کولون، کے لئے میرا بطور امام انتخاب ہوا ویز انجمی آ گیا گر اس میں چونکہ امامت بطور روز گار کا مسئلہ تھا غالبًا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جمھے سے انکار کروا دیا اور میں باوجود وہاں کی منتظمہ کے اصرار کے نہ جاسکا۔

الحمد للله میں نے مجد کو اب تک ذریعہ روزگار نہیں بنایا اور نہ امامت و خطابت بطور پیشہ ور امام و خطیب کی ہے۔ بیاللہ کا نفٹل واحسان ہے کہ روزگار کا وسیلہ میرے لئے اس اللہ رب العزت نے درس و تذریس کو بنا دیا اور دین کی خدمت کا سلسلہ بلا معاوضہ یا کم از کم بغیر تقاضا و مطالبہ کے معمولی خدمت کے ساتھ جاری رہا اور اب بھی ہے۔

اس طرح مجھے ملی و بین الاقوامی سطح پرآئمہ کرام، مجد کمیٹیوں، خطباء، واعظین، مدرسین اور اس شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے میل جول کا خاصا تجربہ ہوا۔ بہت ی باتیں اس طویل عرصہ کی ذہن میں تھیں۔ پچھ مساجد کمیٹیوں کے حوالہ سے، پچھ ائمہ کرام کے حوالہ سے اور پچھ مقتد یوں کے حوالہ سے۔ میں ان تمام باتوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا تا کہ خوبیاں اور خامیاں سب کی بیان کی جائیں اور پھر اصلاحی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گر میں بھی بعض مصلحتوں کا شکار ہونے سے فی نہیں سکا کئی باتیں ایسی جیں جنہیں لکھنے کو دل چھٹ رہا ہے گر

اس ڈر نیس لکستا ہوں کہ اصلاح کی بجائے کہیں فساد کا باعث اور تقرب کی بجائے تفرکا باعث نہ بن جاؤں اور' اَفَتَّانٌ اَنْتَ " یا معاذ کا مصداق ندھم وں۔

مدارس کے بارے میں بے شار باتیں میرے دماغ میں کلبلا رہی ہیں گر بعض
دوست اور کرم فرما کہتے ہیں کہ'' ہاں میری چشم گناو گار نے یہ بھی دیکھا'' کا عنوان خلاف مصلحت ہے اے مت چھیڑو، اس کئے کہ اِٹ مُنه اکٹ بُر مِن نَفُعِه (اس کا نقصان فائدہ سے خطاحت ہے اس مصلحت ہے اس کے بعد ہیں نے بہت ی باتیں اس کتاب سے حذف کر دی بیں اور جو چھے باتی ہے اس سے غرض اصلاح عوام ہے اور بعض ایسے مسائل ائر حضرات کے مطالعہ کی خاطر درج کر دیے ہیں جن کی ائر کہ کرام کو ضرورت رہتی ہے۔ آخر میں ایک ضمیمہ مفتی کے عنوان سے شامل کر دیا ہے تا کہ عوام کو مفتیان کرام کی شاخت میں مفتی اور مفتی بنے کے خواہش مند حضرات کے لئے رہنمائی کا کام دے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو نفع بخش بنائے اور تو م کوائمہ کرام وعلماء و مشائخ کے احرّ ام کی تو فیق بخشے، ائمہ مساجد اور مفتیان کرام کو اپنے منصب کی اہمیت بچھنے اور اس کے معیار پر بوراائر نے کی ہمت بخشے۔ (آمین)

کتاب کے مطالعہ کے دوران اگر بعض کلمات قارئین مزاج کے مطابق نہ پائیں تو مجھے: حذور سمجھیں کہ بیان حق میں بھی تنی باوجود کوشش کے نہیں چھپائی جاسکتی۔اور''المحق موو لو کان درا۔۔۔۔۔۔۔'' ایک تنلیم شدہ حقیقت ہے۔لہذا چیشکی معذرت خواہ ہوں۔

ذاكزنور احمد شابتاز



مولوی اونٹ یہ جائے ہمیں منظور گر مولوی کار جلائے، ہمیں منظور نہیں وہ نمازیں تو بڑھائے ہمیں منظور مگر یارلیمنٹ میں آئے، ہمیں منظور نہیں علوہ خیرات کا کھائے تو ہمارا جی خوش حلوہ خود گھر میں ایکائے، ہمیں منظور نہیں علم و اقبال و رہائش ہو کہ خواہش کوئی وہ بھی ہم سا نظر آئے، ہمیں منظور نہیں احرّام آپ کا واجب ہے گر مولانا حضرت والا کی رائے، ہمیں منظور نہیں

ازرشحات قلم: جناب سيد ممير جعفري صاحب

### وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

امام ایک بابرکت نام ہے اور منعب امامت ایک قابل احرّ ام ذمہ داری بیا یک عظیم دینی سیادت ہے امام اور امامت دونوں لفظ اپنے اندر جو وقار اور عظمت رکھتے ہیں ان کی دید سے ان الفاظ کے زبان پر آتے ہی امام اولین و آخرین کی طرف ذہن جاتا ہے اور اس مقدس ہتی کا خیال دل میں آئے لگتا ہے جس نے منعب امامت قائم فر مایا۔

اسلام کے ابتدائی دور میں امام مجد کا اعزاز صرف خلیفہ وقت کو حاصل ہوتا تھا اور وہ جے چاہتا کی علاقہ کا امیر وامام مقرر کرتا تھا۔ منصب امامت کی اہمیت بیجھے کیلے صرف اتنا کائی ہے کہ اس بات پوغور کرلیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاہری حیات طعیبہ میں یہ منصب خود سنجالا اور جب بھی آپ سنر پرتشریف لے گئے تو مدینہ طعیبہ (معجد نبوی) میں کسی بزرگ ولائق ترین فحض کو اپنا قائم مقام مقرر فر مایا اور دورانِ سنر خود امامت نماز کا فریضہ انجام دیا اگر یہ ثانوی حیثیت کا حامل منصب ہوتا تو آپ صحابہ کرائم میں سے کسی کو بھی اپنی موجود گ میں اس منصب پرفائز فر ماتے جیسا کہ اور بہت سے امور صحابہ کے پرد تھے گرآپ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ خدمت تا حیات خود انجام دی اور وصال سے قبل یہ فرمہ داری صحابہ کرام میں سے سب سے افضل شخص کے پرد فر مائی۔

ظفائے راشدین اپنے اپنے دور خلافت میں منصب امامت پر قائز رہے اور بنو

امیدو بنوعباس کے دور میں بھی خلیف اگر نماز بھگانہ کی جماعت کی امامت نہ کراسکتا تو کم از کم نماز جمعہ وعیدین کی امامت و خطبہ ای کا حق و فرض تھا۔ اور بیسلسلہ ہندوستان کے مغلیہ خاندان تک عالم اسلام میں ای طرح جاری و ساری رہا اکثر مسلمان امراء و سلاطین ای پر کاربند تھے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے بیسلسلہ بندرت ختم ہوگیا اور انگریزوں نے ایک کیا نے اس دینی منصب کے وقار کو ختم کرنے کے لئے خلاء کرام کو دنیاوی مناصب سے الگ کیا اور ایول دینی و دغوی منصب دو الگ الگ حیثیتوں سے پہچانے جانے گے۔ پھر انگریزی سامراج نے علاء و انکہ کی اہانت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں تخواہ دار ملازموں اور پھر نچلے مامراج نے نگاء و انکہ کی اہانت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں تخواہ دار ملازموں اور پھر نچلے در سے کے لؤگوں بیسشامل کر دیا۔ ایک وقت ہندوستان میں ایبا بھی آیا جب امام مسجد کو گؤئ کے نائی موچی، ترکھان، جولاہا اور لوہار کی طرح ایک" کی'' شار کیا جانے لگا اور اس کا کام بھی ای طرح تائی موچی، ترکھان، جولاہا اور لوہار کی طرح ایک" کی'' شار کیا جانے لگا اور اس کا کام بھی دیات میں بیسلسلہ اب بھی ای طرح قائم ہے۔

امام اور امامت کے منصب کی عظمت و نضیلت نبی اکرم اللے کے ارشادات میں نکرور ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس سلسلہ کی بعض احادیث پیش کی جائیں اور پھرامامت سے متعلق فقہی احکامات اور دیگر مسائل ومعاملات پر بات کی جائے۔ منصب امامت اور امام کی فضیلت:

منصب امامت اسلامی مناصب میں سے اہم ترین منصب ہے ٹی اکرم اللہ ہے اس اسلامی مناصب میں سے اہم ترین منصب کے مابین ایک را بطے اس منصب کی امین ایک را بطے کا ذریعہ ہے وہ لوگوں کے وکیل کی حیثیت سے بارگاہ اللی میں مناجات کرتا ہے نبی اکرم سیالی فیر مایا:

اِجْعَلُوْا آئِمَّتِكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفُدَكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ ( المُخَلُوا آئِمَّتِكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ ( كَرْالعمال ، نَ ٤٠ مديث٢٠٣٢)

یعنی تم میں جواجھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے۔ اَلاَمِامُ اَمِيْرٌ فَإِذَا رَكِعَ فَارُكَعُوا وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. لين الم تبهاراامير ع جب وه ركوع كرعة ركوع كرواور جب وه مجده كرك لوتم مجده كرو.

بدروایت سنن انی داؤد اور ترفدی میں حضرت ابو بریرہ سے مروی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو مخف ایک معجد میں سات برس امامت کرے اس کے لئے جنت واجب ہے اور جو مخف چالیس برس اذان وے وہ جنت میں بے حساب وافل کیا جائے گا یہ حدیث جامع التر ذکی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔

وارقطنی اور بیبتی میں ایک روایت اس طرح ہے کہ نبی اکرم میں گئے نے فرمایا تمہارے امام تمہارے شفیع موں کے یا یوں فرمایا کہ بیتمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے میں اگرتم اپنی نماز کوصاف کرنا چاہے موتو جوتم میں ہے بہتر مواس کوآ کے کیا کرو۔

دیلی میں ایک روایت حضرت ابو ہریہ اے بول منقول ہے کہ:

"خَيْرُ بُقُعَةٍ فِي المَسْجِدِ خَلَفَ الاِمَامِ. وَ إِنَّ الرَّحُمَةَ إِذَا نَوْلَتُ بَدَأْتِ بِالاِمَامِ ثُمَّ الَّذِي خَلْفَهُ ثُمْ يُمُنَهُ ثُمَّ يُسُرَهُ ثُمُّ تَتَعَاصَ الْمَسْجِدَ بِأَهْلِهِ (كَتْرَ الْعَمَالَ، جَ ٤، مديث ٢٠٥١٩)

بعنی مجد میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جو امام کے پیچھے ہے اور اللہ کی رحمت بعنی مجد بنازل ہوتی ہے تو اس کی ابتداء امام سے ہوتی ہے پھر وہ رحمت اس مخص برنازل ہوتی ہے جو امام کے پیچھے ہو پھر اس پرجو اس کے دائیں جانب ہو پھر اس پرجو اس کے دائیں جانب ہو پھر اس پرجو اس کے بائیں جانب ہو۔ پھر پوری مجد دالوں میں پھیل جاتی ہے۔

صیح مسلم کی روایت میں امام کو ڈھال کہا گیا ہے فرمایا اِنْسَمَا الاِمَامُ جُنْهُ ایک اور حدیث میں امام کومقد یوں کی نمازوں کا ضامن کہا گیا ہے۔ارشاد امام الانبیاء ہے اَلائِسسَمَةُ حَسْمَنَاءَ'' یعنی امام ضامن ہوتے ہیں۔ ( کنزالعمال، جے،حدیث ۲۰۳۰)

یہ حدیث الفاظ کے ذرائے فرق کے ساتھ طبرانی، مند احمد بن طبل مجی ابن حبان اورمصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے۔ کنز العمال میں ایک روایت فضیلت امام کے

سلسله مين اسطرح ذكور ب-

اَفُضَلُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الإمَامِ ثُمَّ الْمُؤُذَنِ ثُمَّ مَنُ عَلَىٰ يَمِيُنِ الإمَامَ- (كُرْ العمال، 22، مديث ٢٠٣٧٥)

یعن مجد میں موجود لوگوں میں افضل ترین فخص امام ہے پھر موذن، پھر وہ جو امام کے دائیں جانب والے لوگ ہوں۔ بیر حدیث دیلمی کی مند الفردوس میں حضرت علی ہے مروی ہے۔

نسلیت امام کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اس طرح ہے۔ ''لِلاِمَامِ وَ الْمُؤذُنِ مِثْلَ أُجُورُ مَنُ صَلَّى مَعَهَمَا''

یعنی امام اور موذن کو اتنے لوگوں کی نمازوں کے برابر نماز کا ثواب ملتا ہے جتنے لوگ ان کے ساتھ نماز اداکرتے ہیں۔ (کنز العمال، ج 2، مدیث ۲۰۳۷)

ندکورہ بالا احادیث کے مطالعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منصب امام کس قدر باعث خیرو برکت اور حامل فضیلت ہے۔

امام غزالی رحمة الله علیه احیاء العلوم میں فرماتے ہیں: ( بعض سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علاء سے انفل کوئی نہیں اور علاء کے
بعد نماز پڑھانے والے امام سے زیادہ انفل کوئی نہیں، کیونکہ یہ تینوں فریق الله

تعالی اور اس کی مخلوق میں رابط کا ذریعہ ہیں۔ انہیاء تو اپنی نبوت کے باعث،

علاء علم كى وجدے اور امام، دين كے اہم ركن نماز كےسب"

(احياء العلوم، ج ١،٩٠٠)

### شرائط امامت

جس مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں اے امام (نماز) بنایا جاسکتا ہو۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، تلادت کرسکتا ہو،

• عذر سے سلامت ہو۔

یہ وہ شرائط میں جو فقہ حنی کی تمام معتبر کتابوں میں ندکور میں۔ (حوالہ کے لئے دیکھئے در مخار وغیرہ)(ا)

اب ان شرائط کی وہ تشریح چیش کی جاتی ہے جوفقہاء حنفیہ کی بیان کردہ ہیں۔

- پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ کیونکہ ایسے فخص کی امامت سیجے نہیں جو مشررسالت ہویا
   سیدنا صدیق اکبڑ کی خلافت کا مشر ہو، یا ان کی صحابیت کا مشر ہو، یا شیخین کو گالی دیتا
   ہو، یا شفاعت کا مشر ہو۔
- امام کے لئے دوسری شرط بلوغ یا بالغ ہوتا ہے۔ چنانچہ کی ایسے بچے کوامام بنانا سیح نہیں جواگر چہ باشعور ہو گرنا بالغ ہو۔
- تیسری شرط" عاقل ہوتا" ہے جس کے معنی میں کہ کوئی ایسافخص امام نہ بنایا جائے جو فاتر
  العقل ہو، لیکن اگر کوئی فخص ایسا ہے کہ اس پر کسی وقت جنون (پاگل بن) کا غلبہ ہوتا
  ہے اور بھی وہ ضیح ہوتا ہے تو جس وقت وہ ضیح ہواس وقت اس کی امامت جائز ہوگ۔

 چوقمی شرط" مرد ہونا" ہے لیعنی عورت امام نماز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی فیجوا امام بن سکتا ہے۔ پچول کا معاملہ پہلے ہی بیان ہو چکا کہ دہ بھی امام نہیں بن کتے۔

پانچویں شرط'' تلاوت کرسکتا ہو' یعنی اے اتن آیات یاد ہوں کہ جن کی تلاوت ہے نماز ضحح طور پر ادا ہو جاتی ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ کم از کم کتنی آیات یاد ہونی ضروری ہیں تاہم ایک قول کے مطابق کم از کم تین آیتیں جے یاد ہوں وہ امام بن سکتا ہے۔

چھٹی شرط' عذر سے سلامتی' ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ اہام کی ایسے مرض میں بتلا نہ ہوجس سے اسے معذوروں میں شار کیا جائے۔ چسے پیشاب کے قطروں کی بیاری، دائی پیچش، یا بواسیر ہادی وخونی کہ جس میں ہوا یا خون رستا ہی رہتا ہو، یا نکسیر کا جاری رہنا وغیرہ۔ چنا نچہ اس قتم کے امراض کے شکار شخص کی اہامت میچے نہیں۔ (۲)

### امام مين بعض اضافي خوبيان:

امام یا امامت کے لئے ان چیشرا لط کے علاوہ بعض دیگر خوبیوں کا ہوتا اضافی بات ہے گویا اگر ان چیر بنیادی شرا لط میں سے کوئی شرط کم ہوگی تو ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جائے گا لیکن اضافی خوبیوں میں سے اگر بہت می خوبیاں بھی نہ ہوں تو وہ جب بھی امام بنائے جانے کے لائق ہے۔ ان اضافی خوبیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں اور ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضا کے مطابق بہت می خوبیاں بیان کی جیں۔ مثلاً حضرت شخ عبدالقادر جیلائی حنبی وحمد اللہ علیہ کے حوالہ سے غذیة الطالبین میں امام کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے منہ اللہ علیہ کے حوالہ سے غذیة الطالبین میں امام کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے

ا۔ اس محف کو (جھے امام بنایا گیا ہے) خود امامت کی خواہش نہ ہو، لیکن اس صورت میں
کہ دوسرا آ دمی اس منصب کوانجام دینے والا موجود ہو (اگر موجود نہ ہوتو خواہش کرنا درست ہے)۔

۲۔ جب اس ے افضل شخص امامت کے لئے موجود نہ ہوتو بھی خود آ کے نہ بڑھے۔
 ۳۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا ''لوگوں کی امامت کوئی

(معمولی) مخض کرے اور اس ہے افضل شخص اس کے پیچیے موجود ہوتو ایسے لوگ ہمیشہ پہتی میں رہیں گے۔'' حضرت عرفز ماتے ہیں کہ اگر میری گردن مار دی جائے تو میری نظر میں بیاس بات ہے بہتر ہے کہ میں ایسی جماعت کی امامت کروں جس میں ابو بحر صدیق موجود ہوں۔

ام قاری ہودین کی باتیں جھتا ہو، سنت سے خوب آگاہ ہو، حدیث شریف بی آیا

ہے کہ''اپنا دینی معاملہ تم اپ فقیموں کے ہرد کر دواور قاریوں کو اپنا امام بناؤ۔'' ایک دوسری حدیث اس سلسلہ بیں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امامت وہ لوگ کریں جوتم بیں بہتر ہوں وہ الله کی بارگاہ بیں تمہارے نمائندے ہیں۔ حضوطا ہے نے نی تخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ دین دارامام اور علم وفضل رکھنے والے لوگ، الله کو جانے اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی نماز اور اپ مقتد یوں کی نماز کو بچھتے ہیں اور وہ نماز کو خراب کرنے والی باتوں سے گریز کرتے ہیں وہ خود اپنا اور اپنا ماری کا باراٹھاتے ہیں۔قاری قرآن سے حضوطا ہے کہ مراد بے کمل قاری نہیں بلکہ باکمل حافظ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرآن کا زیادہ حقد اردہ خواری نہیں بگہ باکمل حافظ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرآن کا زیادہ حقد اردہ قرآن پر عمل کرتا ہے اگر چہ وہ اس کو پڑھتا نہ ہو یعنی حافظ و قاری نہ ہو۔ جو قاری مراح نہیں کرتا اور خدایا گئی کرواہ نہیں کرتا نہ الله تعالی کے فرائن پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی منوعات سے بچتا ہے اللہ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ای افرائی اور نہ ای اللہ تعالی کہ واہ نہیں کرتا اور نہ ای اللہ تعالی کے فرائن پر عمل کرتا ہوں نہ اور نہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ای اور نہ ای اللہ تعالی کو تا اور نہ ای اللہ تعالی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ایں گئی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ایا گئی گئی ہے۔

۵۔ امام لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت ہے اپنی زبان کو رو کے۔ دوسروں کو نیکی کا تھم دے اور خود بھی باز رہے۔ نیکی اس پڑمل کرے، دوسروں کو برائی ہے منع کرے اور خود بھی باز رہے۔ نیکی

اور نیک لوگوں سے محبت رکھے، بدی سے نفرت کرے، اوقات نماز سے واقف ہو اور ان کی پابندی کرے، اپنے حال کی اصلاح کرتا رہے، مشتبر روزی ہے بچتا ہو ( یا کیزہ مل مو) حرام باتوں سے اجتناب كرتا مو، فعل حرام سے اپنے باتھوں كورو كنے والا مو۔ الله تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا دوسری چیزوں کی کم کوشش کرے۔ دنیا کی طلب اس میں نہ ہو، علیم ہو، صابر ہو اور شر سے چشم پوشی و اعراض کرنے والا ہو۔ لوگ اگر اس پر نکتہ چینی کریں تو مبر کرے اور خدا کا شکر ادا کرے، برے کاموں سے آ جھوں کو بند رکھے۔ ہر کام حلم اور بردباری سے انجام دے۔ستر عورت سے اپنی آ تکھوں کو بچائے۔ اگر کوئی جابل اس کے ساتھ برائی ہے چیش آئے تو اس کی برائی کو برداشت کرے اور كهدو اللَّهُمُّ مَلامًا لوك اس كى طرف س آرام يائي (لوكول كواس س تكليف نہ پنچی ہو) لیکن وہ خود اپے نفس کی طرف سے بے چین ہو، نفسانی خواہشات سے ائی آ زادی کا خواہاں ہواور ان سے اپنے نفس کی رہائی کی کوشش کرتا ہو وہ جمیشہ اس بات کومسوں کرتا ہو کہ امامت جیے عظیم کام کواس کے سپر دکر کے اس کی آ زمائی کی گئی ہ، امامت کا درجہ بہت بزرگ اور عظیم ہے۔ امام کے پیش نظر ہمیشہ امامت کی عظمت ومرتبت ربنا جائے۔

امام کو لازم ہے کہ بیکار گفتگونہ کرے۔ امام کی حالت دوسرے لوگوں کی حالت عبالک جداگانہ ہے۔ جب وہ محراب میں کھڑا ہوتو اس وقت اس کو بجھٹا چاہئے کہ میں انبیاء اور رسول اللہ علی نے خلیفہ کے مقام پر کھڑا ہوں اور رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں۔ نماز کے ارکان پورے پورے ادا کرنے کی دل سے کوشش کرے اور جن لوگوں نے محال سے کہ شمار کی اس کے اللہ میں ڈائی ہے لین اس کو امام بنایا ہے ان کی نماز کی شخیل کی بھی کوشش کرے۔ نماز مختم پڑھے اس غرض سے کہ تمام ارکان پورے ادا ہو جا کیں۔ جو لوگ اس کے چیچے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کم ور اور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں اس کے چیچے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کم ور اور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں اس کے اپنے آپ کو کمزورو ناتواں لوگوں میں شار کرے۔

الله تعالی امام ے خود اس کے بارے میں اور دوسرے لوگوں (مقتربوں) کے

متعلق باز رس فرمائے گا۔ اپن اس امامت کی ذمہ داری پر تاسف کرے، سابقہ خطاؤں، کنا ہوں اور تلف کردہ اوقات پر ندامت کا اظہار کرے۔اپنے آپ کومقتد یول سے برتر نہ سمجے اور ای طرح کم درجہ لوگوں سے اپنے کو برتر نہ گردانے ، گرکوئی مخص اس کی برائی کرے تو اے برانہ مجھے۔ اگر اس کی غلطی ظاہر کرے تو نفسانی خواہش کے پیش نظر ہٹ وحری اور ضد نہ کرے۔اس بات کو پہند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔تعریف اور غرمت دونوں کو برابر سمجے۔ امام کالباس صاف ستحرا اور خوراک پاک ہواس کے لباس سے تکبر اور برائی ظاہر نه موتی مو، اس کی نشست میں غرور کی جھلک نه مو، کی جرم کی سزا میں اس پر اسلامی حد جاری نہ ک گئی ہو (سزایافتہ نہ ہو)۔ لوگوں کی نظر میں متہم نہ ہو۔ کی بحائی کی حاکموں سے لگائی بجائی نہ کرتا ہو، لوگوں کے رازوں کا تحفظ کرے۔ (یردہ دری نہ کرے) کی جمائی سے کیند نہ ر کے۔ امانت، تجارت اور مستعار چیزوں میں اس نے خیانت نہ کی ہو۔ ضبیث کمائی والا امامت کا اہل نہیں ہے، جس کے ول میں حسد، کینداور بغض ہواس کو بھی امام نہ بنایا جائے، وہ كى كے عيب كى تلاش ميں نہ ہواور امت محمر يہ كو فريب دينے والا، مغلوب الغضب، هس پرست اور فتنه پرور مخص کو بھی امام نہیں بنانا جا ہے۔

امام کے لئے ضروری ہے کہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے نہ فتنہ کو تقویت پہنچائے بلکہ باطل پرستوں کے خلاف اہل جن کی مدد کرے ہاتھ سے ممکن نہ ہوتو زبان ہے، اگر زبان ہے بھی ممکن نہ ہوتو دل ہے ان کی مدد کا خواہاں ہو۔ اللہ کے معالمہ بیس کی برا کہنے والے کے برا کہنے کا خیال نہ کرے۔ اپنی تعریف کو پند نہ کرے نہ اپنی فدمت کا برا مائے، اپنے لئے دعا میں شخصیص نہ کرے بلکہ جب دعا کرے تو اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے عام طور پر دعا کرے۔ اگر تنہا اپنے لئے دعا کرے گا تو دوسروں کے ماتھ خیانت ہوگی۔ عام طور پر دعا کرے۔ اگر تنہا اپنے لئے دعا کرے گا تو دوسروں کے ماتھ خیانت ہوگی۔

الل علم کے سواکسی کوئسی پر ترجیج نہ دے، رسول الشفائی کا ارشاد ہے مجھ سے متصل دانشوراور ڈی فہم لوگ کھڑے ہوں اس طرح امام کے پیچھے لینی اگلی صف میں ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہئے۔ دولت مندکو اپنے قریب اور غریب کو حقیر جان کر دور کھڑا نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی امامت نہ کرے جو اس کی امامت کو پندنہیں کرتے۔ اگر مقتد یوں میں چکھ

لوگ اس کی امامت کو پیند اور پھے ناپیند کرتے ہیں تو ناپیند کرنے والوں کی تعداد اگر ذیادہ ہے تو امام کو محراب چھوڑ دینا چاہئے۔ لیکن شرط ہے ہے کہ مقتر ہوں کی نا گواری اور ناپیند یدگی کی وجہ حقانیت اور علم و آگی پر جنی ہواگر نا گواری کا باعث جہالت، باطل پرتی، نادانی اور فرقہ وارانہ تعصب، نفسانی خواہش پر جنی ہوتو پھر مقتر ہوں کی نا گواری کی پردا نہ کرے اور ان کی وجہ سے نماز پڑھانا ترک نہ کرے اگر قوم ہیں اس بناء پر فقر وفساد بر پا ہونے کا اندیشہ ہوتو البت کنارہ کش ہوجائے اور محراب کو چھوڑ دے اور اس وقت تک محراب کے پاس نہ جائے جب تک لوگ آپی میں ملح نہ کر لیس اور اس کی امامت پر راضی نہ ہوجا کیں۔ امام جھڑنے والا، نیادہ قشمیس کھانے والا اور لعنت کرنے والا نہ ہو، اس کو برائی کی جگہ اور تہمت کے مقام پر جانا مناسب نہیں اس کو چاہئے کہ صالحین کے علاوہ کی ہے کیل ملاپ نہ رکھے۔ امام کو لا زم جانا مناسب نہیں اس کو چاہئے کہ صالحین کے علاوہ کی ہے کیل ملاپ نہ رکھے۔ امام کو لا زم جائے اور فسادا ٹھانے والوں سے گناہ اور گنا ہگاروں سے سرداری اور سرداروں سے مجت کرے ہو کہ نے کہ فشتے اور فسادا ٹھانے والوں سے گناہ اور گنا ہگاروں سے سرداری اور سرداروں سے مجت کرے نہ کرے، اگر لوگ اسے ایڈ اپنچ کی گوشش کرتا رہے۔ نہ کو بیائی کا طالب ہواور خیر خواہی کی کوشش کرتا رہے۔

امامت کے لئے جھڑ انہیں کرنا چاہے اور اگر کوئی دور المحض اس بار کواس کی جگہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس سے اس معاطے میں نہ جھڑ ہے، اکابرین ملت اور صالحین سلف کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امام بننے کی بجائے انہوں نے امام بننے کی بجائے انہوں نے امامت کے لئے ایسے لوگوں کو آگے بڑھا دیا جو بزرگی اور تقویل میں ان کے برابر نہیں تنے، اس طرزعمل سے ان کا مدعا بیتھا کہ خود ان کا بوجے ملکا ہو جائے وہ اس بات سے ڈرتے سے کہیں امامت میں ان سے کوئی تصور وکوتا ہی نہ ہو جائے۔ اگر حاضرین میں حاکم وقت موجود ہوتو اس کی اجازت کے بغیر امامت کے لئے آگے نہ بڑھے ای طرح جب کی گاؤں میں یا قبیلہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے ای طرح کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے ای طرح کی قائلہ یا سفر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا اتفاق ہوتو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمبی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختصر پڑھانا چاہے۔ مگر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمبی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختصر پڑھانا چاہئے۔ مگر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمبی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختصر پڑھانا چاہئے۔ مگر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمبی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختصر پڑھانا جاہے۔ مگر ارکان کے بغیر ان کی امامت نہ کرے، نماز لمبی نہیں پڑھانا چاہئے بلکہ مختصر پڑھانا کے ۔

"جبتم میں سے کوئی امام ہوتو نماز کو مختمر کرے کیونکہ اس کے پیچھے بیچ بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاں اگر نماز تنہا پڑھے تو پھر جتنی جائے ہی پڑھے۔"

حضرت ابو واقد " روایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جولوگوں کونماز پڑھاتے تو بہت ہی مختصر نماز ہوتی اور جب بہ نفس نفیس ادا فر ماتے تو سب سے زیادہ کمبی نماز ہوتی۔ (غنیة الطالبین) (۳)

ہم نے شرائط امامت اور پھرامام کی اضافی صفات کا ذکر وضاحت سے کر دیا ہے
اب اگر کسی کو فقہاء کی بیان کروہ شرائط کے مطابق امام مل جائے تو
فقہی نماز کے لئے وہ کافی اور اگر کسی کو حضرت بیٹنے عبدالقادر جیلائی
رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ صفات کا حامل امام مل جائے تو سجان اللہ
مگر فی زمانہ شاید ایسا ہونا انتہائی وشوار ہے۔ اور ایسے امام کی تلاش
میں ترک جماعت ہرگز بہند بیدہ نہیں ہے۔
میں ترک جماعت ہرگز بہند بیدہ نہیں ہے۔

ترجع کے دی جائے؟

فقہ کی تقریبا سبھی کابوں میں بید مسئلہ فدکور ہے کہ امامت کا زیادہ حق دار کون ہے اور اس سلسلہ میں بعض ترجیحات بیان کی گئی ہیں بعنی اگر کہیں امام کا تقرر کرنا مقصود ہواور بہت کی خوبیوں کے مالک لوگ منصب امامت کے لئے دستیاب ہوں تو ان میں سے ترجیح کے دی جائے۔ فقاد کی عالمگیری میں اس مسئلہ پراس طرح گفتگو کی گئی ہے:

"امامت کے لئے سب سے زیادہ اولی (پینی افضل ترین) وہ مخف ہے جونماز کے احکام زیادہ جانتا ہو، اور بیتر نیج اس صورت میں ہے کہ وہ نماز کے احکام زیادہ جاننے کے ساتھ ساتھ اتن تلاوت (قرائت) بھی کرسکتا ہوجس سے نماز ادا ہو جائے ۔ پھر اسکے دین میں بھی پھے طعن نہ ہو (پینی اس کی دینداری مسلم ہو) اور وہ ظاہری گناہوں سے بچتا ہوتو وہی (زیادہ) مستحق ہے۔ اگر چداس

کے سواکوئی اور شخص زیادہ پر ہیزگار ہو ۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے احکامات تو

مکمل طور پر جون ہوگر اس کے علاوہ دیگر علوم نہ جانتا ہوتو بھی وہ اوٹی ہے پھر

اگر دو شخص ایسے ہوں کہ دونوں نماز کے احکام برابر جائے ہیں تو پھر ان چس

ہوں تو ان جی سے جو زیادہ عمر کا ہے وہ اوٹی ہے پھر اگر اس لحاظ سے بھی وہ برابر

ہوں تو ان جی سے جو زیادہ عمر کا ہے وہ اوٹی ہے پھر اگر باتی معاملات کے

علادہ عمر جی بھی بھی وہ مساوی ہوں تو پھر ان جی جو زیادہ پر نور چہرے والا ہو وہ

افضل ہے ۔ پھر اگر اس لحاظ سے بھی برابر ہوں تو ان جی جو خاندانی اعتبار سے

زیادہ شریف ہے ۔ (اچھی ذات و خاندان والا ہے) وہ افضل ہے ۔ اور اگر

زیادہ شریف ہے ۔ (اچھی ذات و خاندان والا ہے) وہ افضل ہے ۔ اور اگر

زیادہ شریف ہے ۔ (اچھی ذات و خاندان والا ہے) وہ افضل ہے ۔ اور اگر

زبالغرض) ایسا ہو کہ دو شخص امامت کیلئے ایسے موجود ہوں جن ہیں ترعہ نگلے اسے

رابر ہوں تو پھران میں قرعہ اندازی کی جائے (جس کے حق ہیں قرعہ نگلے اسے

برابر ہوں تو پھران میں قرعہ اندازی کی جائے (جس کے حق ہیں قرعہ نگلے اسے

امام مقرر کیا جائے) یا نماز یوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے وہ جے امام بنا لیس

ان کوامام بنایا جائے۔ (م

قارى افضل ہے ياعالم؟

ہمارے ہاں مساجد ہیں امام کا تقر رکرتے وقت عموماً ہید دیکھا جاتا ہے کہ امامت

کے لئے ایسا شخص لمے جو خوش الحان ہو۔ جس کی آ واز مترنم ہو، یا جو خوب طرز اور لے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو (اگر چہ قواعد قرآت و تجوید کے خلاف ہی پڑھ رہا ہو) علم اور نماز کے مسائل سے کما حقہ، واقفیت یا دیگر علوم ہی مہمارت اول تو کوئی پوچھتا نہیں اور اگر پوچھیں بھی تو اس کی حیثیت ٹانوی ہوتی ہے۔ بہت ی مساجد ہیں تقر رصرف سند پر ہو جاتا ہے اگر چہ سند والا خودا پی سند کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہ کرسکتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں ہیں بی مسئلہ سند والا خودا پی سند کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہ کرسکتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں ہیں بی مسئلہ سند والا خودا پی سند کی عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہ کرسکتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں ہیں بی مسئلہ سند والا خودا پی سند کی عربی جانے ہو کہ علی اس مسئلہ ہیں اختلاف ہے کہ عالم اور قاری ہیں سے ترجیح کس کو دی جائے گی۔ حتی مسائل کا عالم اور قاری ہیں سے ترجیح کس کو دی جائے گی۔ حتی مسائل کا عالم اور قاری ہیں ہے کہ مطابق ترجیح من عالم ابوضیفہ کے علاوہ امام شافعی اور امام ما لک کا بھی ہے۔ ہدا ہیں ہیں

و اولی الناس بالامامة اعلمهم بالسّنة يعنى جوفض جماعت والول يس سست كا زياده عالم مووه امامت كے لئے اولى ہے۔(۵)

عین الہدایہ میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ سنت سے مراد فقہ واحکام شرعیہ ہیں۔ (۲)

اس سلسلہ میں نبی اکرم تالیہ کا عمل جارے لئے اصل نمونہ و مشعل راہ ہے کہ آپ
نے ایام مرض میں اپنے قائم مقام امامت کیلئے جس شخص کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق مقتے جو دیگر تمام صحابہ میں علم و فضل کے لحاظ سے متاز تھے۔ اگر عرفی قاری کو عالم پر امامت کے سلسلہ میں ترجیح حاصل ہوتی تو نبی اکرم تھی ہے حضرت ابی ابن کعب گوامام مقرر فرماتے جو صحابہ میں صحابہ میں سب سے ایجھے قاری تھے اور جن کے بارے میں خود آپ کا ارشاد ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اچھی قرات کرنے والے حضرت ابی ہیں۔ (واقو اء ھم اہی)

### عالم كى اقتداء مين نماز كى فضيلت:

طِرانی مِن ایک مرفوع حدیث اس سلسله مِن اس طرح ندکور ہے۔ إِنْ سَوَّكُمْ اَنْ تُعَبِّلُ صَلاَتَكُمْ فليؤمّكم عُلماؤكُمْ فَإِنَّهُمُ وَفدكُمْ مَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ (2)

یعن اگر متہیں یہ بات بھلی گئی ہے کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے علاء تمہارے امام ہوں۔ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں۔ (کنز العمال، ج ۲۰۳۳هم)

ندگورہ بالا آثار واقوال سے یہ بات واضح ہوئی کہ عالم اہام قاری سے افضل ہے اور عالم کی اقتداء میں نماز اوا کرنے کا ثواب زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالم کی نماز میں اختیاط کا پہلو غالب ہے اور وہ جانتا ہے کہ دوران نماز کس تم کی غلطی کا از الد کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ قاری جو صرف قاری یا خوش الحان ہو عالم نہ ہووہ قرائت تو خوبصورتی سے کر لے گا گر پوری نماز خوب صورتی سے نہیں پڑھا سکتا کہ وہ مسائل سے آگاہ و واقف نہیں۔

ہاں اگر کوئی ایسا امام میسر آئے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہوتو یہی افضل ترین ہے قر اُت بھی ایک علم ہے اور عالم کی تعریف یہ ہے کہ جو زیادہ علم رکھتا ہو، سیدنا صدیق اکبڑا ہے ہی عالم تھے کہ جوعلم قر اُت بھی رکھتے تھے۔

#### امام كالباس كيها بو؟

بیایک اہم سوال ہے؟ اور اس دور میں تو اس کی اہمیت اور بھی ہے۔ اس لئے کہ بعض جاتل ہتم کے لوگوں نے یہ بات مشہور کرر کھی ہے کہ امام کا ایک مخصوص لباس ہونا چاہئے اور بعض مساجد میں اس بات کا التزام اور پابندی کی جاتی ہے کہ امام وہ مخصوص لباس پہنے کی پابندی قبول نہ کرے تو اے لائق میں نماز پڑھائے اور اگر کوئی امام وہ مخصوص لباس پہننے کی پابندی قبول نہ کرے تو اے لائق امامت سے معزول اور فارغ کر دیا جاتا ہے۔

امام کے لئے بھی ای قدرلباس نماز کیلئے کافی ہے جس قدر مقتدی کے لئے اور نماز صحیح ہونے کیلئے جولباس شرع نے ضروری قرار دیا ہے وہ ای قدر ہے جس سے سترعورت ہو جائے لینی نگ جھپ جائے اور مرد کا ستر ناف سے گھٹوں تک ہے جبکہ عورت کا پورا بدن۔

ہاں البتد لباس مسنون پہننا اور پورے بدن کو ڈھائیا بے نضیلت ہے اور پورے لباس کے موتے ہوئے جان بوجد کر بقدرستر پہننا صحح نہیں۔اگر چدنماز ہو جائے گی۔علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

ٱلْمُسْتَحَبُّ اَنُ يُصَلِّى الرَّجُلَ فِي ثَلاَثَةِ اَثُوَابٍ، قَمِيْصِ وَ إِذَارٍ وَ عَمَامَةٍ (١)

یعنی متحب بیرے کہ مرد تین کپڑوں میں نماز پڑھے قیص، تہبند اور عمامہ۔
کاسانی کے الفاظ قابل غور ہیں۔'' المستحب'' یعنی متحب بیرے کہ تین کپڑے ہوں، فرض اور واجب نہیں کہا، ہمارے اس دور میں امام سے جس طرح کا لباس پہننے کا تقاضا کیا جاتا ہے اس کا پہننا فرض واجب نہیں زیادہ سے زیادہ متحب ہے اور تارک متحب گناہ گار نہیں ہوتا، نہ امامت کیلئے ناالل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سنن، یہنی کی ایک روایت اس طرح ہے:

عَنُ عَبُدُ اللهِ بِن عِمرِ عَن رُّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى اَحَدَكُمُ فَلْيَلِبِسُ ثَوْبَيَةِ فَإِنَّ عَزَّوَجَلُ اَحَق اَنُ يزين لهُ-يعىٰ حصرت عبدالله بن عمر كم على كر نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم مِن سے كوئى فخص نماز پڑھے تو (كم ازكم) ووكير ول مِن نماز پڑھے كيونكه الله تعالى اس بات كا زياده حقدار ہے كه اس كيلئے زينت اختياركى جائے۔" (٩)

اس حدیث مبارکہ سے لباس زینت پہننے کا استجاب ثابت ہوتا ہے، نہ کہ فرضیت۔ دوسری بات ہیں کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کا علم اس لئے ہے کہ عام حالات میں کوئی صرف ایک کپڑے میں جیے صرف آیمی بغیر تبیند کے یا صرف تبیند بغیر قیمی کے پہن کر نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر چہ بوقت مجبوری یہ بھی جائز ہے اور جو شخص لباس زینت پہن کر نماز پڑھے یا پڑھائے گویا اس نے ایک فضیلت پڑلمل کیا۔ آئمہ کرام کولباس (زینت) مسنون ومتحب پہن کر بی نماز پڑھائی چاہئے گین دیکھنا ہے کہ لباس زینت یا لباسِ مسنون ہے کیا؟

#### لباس مسنون:

ظاہر ہے لباس مسنون وزیت وہی ہوگا جو نبی اکرم اللہ نے زیب تن فر مایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جے حضور کی اتباع و پیروی میں استعال کیا۔

امام بخاری نے صحابہ و تا بھین کے نمازوں کے دوران لباس کا ذکر کرتے ہوئے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے:

> قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة و يداه في كمه ـ

لین حضرت حسن (بھری) کہتے ہیں کہ لوگ (صحابہ وتا بعین) عمامہ اور ٹولی رسجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھ آستیوں میں ہوتے تھے۔(۱۰) حافظ آلیٹی ایک روایت لہا سِ نماز کے سلسلہ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ: عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن خالہ قال اتیت النبی مالیٹ في الشتاء فوجدتهم يصلون في البرانس والاكسية و ايديهم فيها\_(١١)

لین کلیب کے والد اپنے مامول سے روایت کرتے ہیں کہ "میں نی صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں سردیوں میں حاضر ہوا وہ سبٹو پیاں پہنے ہوئے اور چادریں اوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ ان کی چادروں میں تھے۔"

اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں صحابہ کرام کا لباس کچھ فیر معمولی نہ ہوتا تھا بلکہ وہی عام اور سادہ لباس جو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعال کرتے تھے اس میں نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ پھر جب ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پڑھائی کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ جوبعض طقوں میں دستار ہی میں نماز پڑھانے کی پابندی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔

جُود نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ہمیشہ عمامہ کا التزام نہیں فرمایا بلکہ آپ کثرت سے عمامہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹو فی بھی استعمال فرماتے تھے۔علامہ سیوطی رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ:

> كان يلبس القلاتس تحت العمائم و بغير العمائم و يلبس العمائم بغير قلانس (١٢)

> یعن نبی اکرم اللہ اولی عمامہ کے نیچ پہنتے تھے اور ٹولی بغیر عمامہ کے (بھی) پہنتے تھے۔ (بھی) پہنتے تھے۔

ان احادیث و آثار سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ امام کے لئے کوئی مخصوص لباس نہیں بلکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین سے ثابت ہے وہی اصل ہے کہ نظے سرنماز سے اجتناب کیا جائے اور ٹو پی یا عمامہ جو بھی چاہیں پہن کرنماز پڑھی اور پڑھائی جائتی ہے۔

ای طرح باتی لباس میں بھی افتیار ہے کہ نہ شلوار و پائجامہ پہننا فرض ہے اور نہ تہبند کا استعمال شرط۔ ہاں مسنون لباس تبہند وقیص ہے اور دیگر ہر طرح کا لباس جس سے بدن ذھک جائے پہن کرنماز اوا کرنا جائز ہے اگر چہوہ پتلون اور شرث ہو۔

چنانچیکی امام کواس بات کا پابند کرنا که ده لاز ما شلوار تیم، پانجامه کرند، یا دستار اور ده بھی کمی مخصوص رنگ کی پین کرنماز پڑھائے ہے اصل و بے بنیاد بات ہے۔ ہال اتباع سنت میں ای طرز اور ای رنگ کا لباس پہننا افضل ہے جوسنت سے ثابت ہو گر اسے فرض قر ارنہیں دیا جاسک اور نہ کی کواس کے عدم التزام پرمطعون کیا جاسک اور نہ کی کواس کے عدم التزام پرمطعون کیا جاسک ہے۔

تنخواه دارامام:

عوای حلقوں میں یہ مسئلہ بھی خاصا زیر بحث ہے کہ امام کوتخواہ لیٹی جائز ہے یا نہیں، اور شخواہ داراہام کے پیچے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ جرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس معاشرے کے افراد کے مابین زیر بحث رہتا ہے جس کامتوسط طبقہ اور معاشی اعتبار سے اعلی درجہ کا طبقہ اپنے بسچوں کو امام معجد، خطیب، موذن یا دینی مبلغ بنانے کو نہ صرف تیار نہیں بلکہ کر شان مجستا ہے کہ ان کا بچہ مجد میں لوگوں کو نمازی پڑھائے یا قرآن کریم کی تعلیم دے یا وعظ وقصیحت کا فریضہ ادا کرے۔ اور اس گریز کا سبب ماسوا اس کے پچھے نہیں کہ سے طبقہ خود دین کا کام کرنے والوں کو وہ عزت و وقار دینے کو تیار نہیں جو انہیں ملنا چاہئے۔ انہی طبقوں کے لوگ عموباً مساجد کا انظام والعرام کرنے والی کمیڈیوں کے ارکان اور کرتا وهرتا ہوتے ہیں اور انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ امام مجد کا جو اکرام کرتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس اور انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ امام مجد کا جو اکرام کرتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس

آمام مجد کی شخواہ کا معالمہ ایک معاثی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ شری بھی ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ وَلاَ تَدُفْتُ رُوا بِایُاتِی ثَمَنًا قَلِیْلاً اس سے بعض علاء ونقہانے بیمطلب اخذ کیا کہ دین کا کام کرنے پراجرت لینا جائز نہیں۔

تغییر روح المعانی میں علامہ محمود احرآ لوی حفی (م ۸۵۵) نے اس آیت کریمہ کی

تفير شمالكماس:

''بعض الل علم نے اس آ مت ہے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے اور اس مسئلہ میں بعض احاد یث بھی مروی ہیں جو جھے نہیں۔ جبکہ سے حدیث میں نیہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم تعلیم پر اجرت لیں؟ آپ نے فرمایا جن چیز وں پرتم اجرت لیے ہوان میں سب ہے بہتر کتاب اللہ ہے اور اس کے جواز کے سلسلہ میں علاء کے اقوال بکٹر ہے معقول ہیں۔ اگر چہ بعض علاء نے اس کو کر دہ بھی کہا ہے گر اس آ مت میں اس کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں۔'

ایک اور دلیل جو تر آن ، نماز اور وعظ و تذکیری اجرت نہ لینے کے سلمہ میں پیش
کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنا اور دینی تعلیم دینا، فرائض کی جماعت کرانا یہ سب عالم
دین پر شرعاً فرض ہے اور فرض کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے بندوں کے ذمہ نہیں۔ لہٰذا نہ تو امام کو
جماعت کرانے کی، نہ علم کو تعلیم دین دینے کی اور نہ واعظ و خطیب کو وعظ و خطبہ کی شخواہ لینی
چاہئے۔ اس کے جواب بیل گزارش ہے کہ بیسب بات اپنی جگہ درست مگر کسی عالم دین کے
لئے یہ کب ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم کی مخصوص مدرسہ میں ہی جا کر دے یا کسی مخصوص
کئے یہ کب ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم کسی مخصوص مدرسہ میں ہی جا کر دے یا کسی مخصوص
مجد میں جا کر نماز پڑھائے اور کیر مخصوص اوقات مثل ۸ ہے ایک بج تک پانچ محفظ
پڑھائے یا تجرک نماز لازماً موا پانچ ہج جسج اور عشاء کی نماز سوا نو ہج رات کو ہی پڑھائے اس
سے آگے پیچے ایک منٹ بھی نہ کرے۔ اور مدرسہ میں پڑھائے والا معلم لازمی طور پر وہی
نصاب پڑھائے جو اس مدرسہ نے مخصوص کر رکھا ہے اور صرف انہی طلبہ کو پڑھائے جو اس
مدرسہ میں اس کی کلاس میں پڑھتے ہوں۔

علامہ غلام رسول سعیدی تنخواہ کے جواز پر گفتگو کرتے ہوئے شرح سیجے مسلم (ج٠، عدد) میں لکھتے ہیں:

"جب كوئى اداره كى عالم دين كوخصوص مدرسه كمخصوص اوقات مين

مخصوص نصاب کے مطابق طلب کوتعلیم وینے کا یابند کرے کا یا مخصوص مجد کے مخصوص اوقات میں لوگوں کو نماز پر صافے یا اذان دینے کا بابند كرے كا تو وہ معاوضہ ان خصوصیات اور بابند ہوں كے مقابلہ ميں ہوگا۔نفس عبادات کا معاوضہ نبیں ہوگا۔ اور ندسی عالم کو بید خیال کرنا جائے کہ وہ ان عبادات کا معاوضہ لے رہا ہے، عالم کوجس جگہ جس وقت اورجن لوگول كا پابند كيا جاتا ہے وہ اس جگه، اس وقت اور ان لوگوں کی یابندی کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ (۱۳) ای طرح بی بھی کہا جا سکتا ہے کدان دینی فرائض کوادا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ معاوضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضه نبیس ہوتا۔ یا ان ذمہ دار یوں کو ادا کرنے ہیں اس ک جوتوانائی خرج ہوتی ہے بیمعاوضداس توانائی کا ہےان عبادات کا

معاوضہ ہیں ہے۔" (۱۹۱)

ا ہام کی تنخواہ اور دینی خد مات انجام دینے والوں کے لئے وظیفیہ، معاوضہ یا اجرت وغیرہ لینے کے جواز کےسلسلہ میں سیدنا صدیق اکبررضی الله عند کا یقول ایک رہنما اصول ہے جس میں آپ نے فرمایا:

> "اگر میں اس وقت کوئی اور ذراید معاش اختیار کرتا تو وہ میری منروريات كالفيل موتا- (١٥)

حضرت عا نشه صديقه رضي الله عنها بيان كرتى مي كه جب حضرت الو بكر خليفه بن کئے تو انہوں نے فر مایا''میری قوم کومعلوم ہے کہ میراکب (تجارت) میرے اہل وعیال کی کفالت کے لئے ناکافی نہیں تھا اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، اب ابو بر ك الل وعيال بيت المال سے كهاكيں كے اور ابوبر مسلمانوں كے لئے كب (IY)"-B\_5

خلفائے راشدین پانچ وقت کی نمازی اور جعد پڑھاتے تھے، وعظ ولفیحت کرتے

تھے، مقد مات کے فیصلے کرتے تھے اور ان تمام خد مات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان نفوس قد مات کے عوض دیا جاتا تھا، ان نفوس قد مات کے عوض مردریات زندگی (معاشی ضروریات) پوری کرنے کی خاطر معاوضہ لیما جائز ہے، ورنہ بیاوگ جو حد درجہ مختاط اور تقویٰ کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز تھے کی صورت بھی بیت المال (سرکاری خزانہ) سے کچھے لیما گوادا نہ کرتے۔

تخواہ کے جواز کے ان دلائل کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے دالے لوگوں اور خصوصاً ائمہ مساجد کو یہ چاہئے کہ وہ امامت وخطابت کو ذریعہ روزگار بنانے کے بجائے ، ان خدمات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ذریعہ معاش بھی رکھیں تا کہ اس مادی دور میں خوشحال زندگی گر ارسکیں سفلی خیالات اور گھٹیا سوچ رکھنے دالوں کے دست گر ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسکول و کا لج کی ملازمت یا دیگر معزز پیشوں میں سے کوئی پیشہ بھی ساتھ اختیار فرمائیں تو وہ زیادہ باوقار اور شوس طریقے سے دین کی خدمت کر پیشہ بھی ساتھ اختیار فرمائیں تو وہ زیادہ باوقار اور شوس طریقے سے دین کی خدمت کر عمیں گے۔ قدیم زمانہ میں بھی جب بیت المال ندر ہایا بیت المال سے ائمہ کے وظائف بند ہو گئے تو ائمہ وخطباء، طبابت و تذریس کا پیشہ افتیار کرتے تھے۔ (تفصیلات الگے صفحات میں ملاحظہ کیجئے) اور آج بھی المحد للہ بہت سے خاد مان دین شین دیگر ذرائع روزگار افتیار کے ہوئے ہیں اور ساجد سے بغیر طے کئے ہوئے جو خدمت ان کی ہو جاتی ہو باتی پر قاعت کرتے ہیں اور ساجد سے بغیر طے کئے ہوئے جو خدمت ان کی ہو جاتی ہے اس پر قاعت

تا ہم مساجد کی انظامیہ اور دیگر رفاہی و فلاحی اداروں کو دین کا کام کرنے والے لوگوں کی اعانت وسر پرتی کرنی چاہئے اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہئے اور ائمہ وخطباء وموذ نین و فیرہ کو اتنے وظائف تو دینے چاہئیں جومعاشرہ کے کسی معزز ترین مخف کی ضروریات کی کفالت کے لئے کانی ہوں۔ امام یا ملازم؟

چونکہ اکثر مساجد میں امام کو وظیفہ یا تنخواہ لمتی ہے اس لئے مساجد کی انتظامیہ کے بعض اراکیین اور خصوصاً چیئر بین یا صدر وسیرٹری امام کومبجد کا بلکہ خود اپنا ملازم خیال کرنے

لگتے ہیں اس بناء پر بیسوال زیر بحث آتا ہے کہ کیا امام کو طازم تصور کیا جائے گا یا ایک معزز خدمت گاردین۔

ہمارے خیال میں امام کو ملازم تصور کرنے ہے اس کا درجہ ایک روحانی پیشوا و مقتدا ہے گر کر ایک ماتحت اور نوکر کا سا ہوجاتا ہے پھر جو شخص امام کو اپنا نوکر اور ملازم سمجھے بینی نوکروں اور ملازموں کی طرح حقیر جانے اور اے اپنا مقتدا اور رہنما بھی کہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس کی ان نمازوں کی طرح حقیر ان نمازوں کا کیا ہوگا جن میں وہ خود آتا ہوا اور جن میں اس نے امام کو ملازموں کی طرح حقیر خیال کیا۔ یہاں یہ بات ذبحن نشین رہے کہ کوئی شخص اپنے کسی ماتحت یا ملازم کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے مگر یہ یادر کھے کہ جب اے امام بنایا گیا تو اپنے سے بہتر سمجھ کر اے امام بنایا کہ وہ آتا و مالک یا افسراعلیٰ سے تقویٰ میں برتر ہے اور اگر کم ترسمجھا تو نماز نہ ہوگی۔

مساجد میں امام کو ملازم بیجھے اور اس کے ساتھ ملازموں جیبا سلوک کرنے کا روائ عام ہو چلا ہے بعض مساجد کی انتظامیہ کے انتظامی سربراہ واراکین اپنے آپ کو محبد میں دین خدمات پر مامور حضرات مثلاً خطیب ، امام ، ٹائب امام ، مؤ ذن اور خادم کا آ قا بیجھے ہیں اور ان کو اپنا تابع اور زیردست سیجھے اور ان پر رعب جمانے اور حکم چلانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ محبد کمیٹی کا چیئر مین یا متولی یہ چاہتا ہے کہ امام اور دیگر عملہ اس کے احکامات کو کی صورت رو نہ کرے بلکہ بعض کے دماغ میں یہ خبط بھی ہوتا ہے کہ امام وخطیب نمازوں کے بعد ان سے مصافحہ و سلام میں پہل کرے اور وقتا فو قبا (ہفتہ عشرہ میں) ان کے در دولت پر حاضری دے۔ بعض چھوٹی مساجد کے امام و مؤذن کو پابند کیا جا تا ہے کہ وہ چیئر مین یا صدر و سکری رہے گری اس کے پچول کو مفت ٹیوش بھی پڑھائے۔ کراچی کے کی او ڈی واقع راشد منہاس روڈ کی محبد کے ایک خطیب کو ایک کرنل صاحب نے تمام نماز ہوں کے سامنے مجد میں اس بات پر سخت ست کہا کہ خطیب صاحب نے نماز و دعاء کے بعد کرنل صاحب کے بعد

بعض مساجد کی انتظامیہ کے اراکین ایسے دنیا دار اور بنیے ہوتے ہیں کہ وہ امام کو

نمازوں کا حماب کر کے شخواہ و معاوضہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ایک کرم فرما کرا چی کے نامی گرامی علاء میں شار ہوتے ہیں اور شعلہ بیاں مقرر ہیں ، ان کا اپنا بیان کردہ واقعہ ہے کہ جب وہ کی زمانہ میں لانڈھی کی ایک مجد میں امام وخطیب ہوا کرتے تھے،شہر میں تقاریر کےسلسلہ میں اکثر جانا ہوتا تھا چنانچد عشاء کی نماز کی امامت کرانے کا موقع بھی اس حساب سے ملتا تھا۔ اور کسی دور کے علاقہ میں تقریر ہوتو مغرب بھی نہ پڑھا پاتے تھے، انتظامیہ کواس صورتحال ہے بری کوفت تھی مگروہ خطیب صاحب کو فارغ بھی نہیں کرنا جاہتے تھے، کی بارانہوں نے احتجاج كيا اور جربار امام صاحب نے انبين سمجايا كه بين ايك مقرر آدى بول اور وعظ كے لئے دعوت دینے والے لوگوں کو اٹکارنہیں کر سکتا کچریہ بلغ وین کا ایک ذریعہ ہے اس لئے مؤ ذن نماز پڑھادیتا ہے اور میں جب بھی کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے مؤ ذن کو قائم مقام بنا کر چلا جاتا ہوں۔ گر انتظامیہ کو کسی کھل چین نہ تھا ایک روز فزا ٹی نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ حضرت آپ کی ماہانہ تنواہ اتن ہے بومیداتن ہے اور فی نماز اتن بنتی ہے اب جب بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھائیں گے تو اسے آنے اسے پیے آپ کی تخواہ ہے وضع کر لئے جائیں گے، امام صاحب نے فرمایا نمیک ہے اور نوٹ کر کیجے کہ آئندہ ہر جعد کے روز ظہر کی نماز نہیں پڑھایا كرول كا- چنانچداس واقعد كے بعد جو جعد آياتو امام صاحب غائب، مرفخص ايك دوسرے كا منہ دیکھ رہا ہے ممینی والے پریشان ہیں کہ امام صاحب کہیں دوسری جگہ انٹرویو دیے تو نہیں چلے گئے؟ خیر جیے تیے جعد گزرا اور عصر میں نمازیوں نے امام صاحب سے استضار اور ممینی نے پرزوراحتجاج اور باز پرس کی تو انہوں نے فرمایا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود ہی کیا تھا کہ ہر نماز کی تنخواہ کئے گی اب آپ کومیری تقریر یا تبلیغ سے کیا واسطہ آپ اٹنے آنے اپنے پیے تخواہ سے کاٹ لیج جوآپ کے حماب سے ایک نماز کے بنتے ہیں۔ خیر نمازیوں کے ملامت كرنے ير بات كميش والوں كى سمجھ ميں آ مگئے۔

اس طرح کے واقعات بے شار ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام ومفتیان عظام کو امام مجد ہونے کے ناطے ایے تجربات سے گزرنا پڑا ہے۔ کئی آئمہ کرام نے اس فتم کے سلوک یا بدسلوکی کا سامنا کیا ہے، نیومین مجد کراچی کی کمیٹی بھی ان نامی گرامی کمیٹیوں میں

شامل ہے جواپنے امام کی نمازوں کا حساب کر کے اجرت اداکرتی رہی ہے میرے ایک معزز وکرم مہربان نے بتایا کہ نواح راولینڈی میں حضرت مولانا محبّ النبی رحمة الله علیہ جیسی شخصیت کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ مجد کے نشظم نے ان کی نمازوں کے اوقات میں آمد ورفت کا با قاعدہ حساب کیا جس نماز میں وہ جینے منٹ لیٹ ہوئے ان کونوٹ کرلیا گیا اور ان منٹول کو جمع کر کے (مہینے کے آخر میں) گھنٹوں میں تبدیل کرلیا گیا اور استے گھنٹوں کا حساب کر کے تنخواہ سے اتنی رقم منہا کرلی گئی۔

یہ تمام شواہراس بات کو نابت کرنے کیلئے پیش کئے گئے ہیں کہ اکثر مساجد کے نشظمین ائمہ کو با قاعدہ تخواہ دار ملازم ہی تصور کرتے ہیں ورنہ بدسلوکی کے ایسے مظاہر سامنے نہ آتے۔

میں اگر اس طرح کے واقعات کو جمع کرنا اور لکھنا شروع کروں تو اس کے لئے گئی وفتر درکار ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست نے جو آسٹیل ٹاؤن (کراچی) میں رہتے ہیں بتایا کہ ان کے امام کے ساتھ بھی کینی کا یہی رویہ ہوا اور امامت کی ملازمت کی تنخواہ کا، فی نماز حساب کتاب کر کے بتایا گیا تو انہوں نے کمیٹی سے از راہ تھنن کہا کہ آئندہ سے جمعہ کے روز ظہر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اور روزانہ پانچ کی بجائے سات نمازیں ہوں گی، پانچ تنخواہ کی اور دواور رائم (Over Time) کی۔

ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہمارے دارالعلوم میں لیات آباد (کراچی) کی کی معجد کی کمیٹی کے چیئر مین صاحب آئے اور ناظم دارالعلوم سے بات چیت کر کے ایک طالب علم کو امام کے طور پر لے گئے کچھ دنوں بعد وہ طالب علم مجد چھوڑ کر واپس آگیا۔ ناظم صاحب نے پوچھا مجد کیوں چھوڑ دی، کہا وہاں کا چیئر مین کہتا ہے جب آپ رکوئ سے سید ھے ہوتے ہیں تو آپ کی قیص چھچا انک جاتی ہے لہذا آپ آئندہ خیال کریں ورنہ ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ ہیں نے بہت کہا بھئ میرے جم کی ساخت الی ہے اور بھی کھارایا ہو جاتا ہے جو افتیاری نہیں، میں کیا کرسکتا ہوں گرکیٹی کا چیئر مین بھند ہوا کہ بین آئیدہ ایسائبیں ہوگا چنانچہ ہیں صحید چھوڑ کرآ گیا ہوں۔

الغرض برمجد مميثى كاكوكى ندكوكى قصدآب كوسلے كا (الا ماشاء الله) جس سے بيد

متر فتى ہوگا كہ كيئى اپ ام كو ملازم ہى گردائتى اور مجمتى ہے اور اى قتم كے خيالات اكثر مقتر يول كے بھى ہوتے ہيں۔ امامت كا منصب ايك اہم دينى منصب ہے جس كے اصل متتى عالم و فاضل قتم كے ارباب اقتدار ہيں، گر جب سے صاحبان اقتدار نے علم اور مجد سے قطع تعلق كر ليا ہے تب سے امام اور حاكم الگ الگ ہونے لگے ہيں۔ ورنہ ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہرگلى اور ہر محلّہ ہيں امام وہى ہوتا تھا جو اس علاقہ كا سب سے بڑا سركارى افسر ہوتا۔ خواہ وہ كوئى جج ہو، ذہتى مشنر ہو، تھانيدار ہو، تحصيل دار ہو يا نمبردار اور سوچئ آج بھى اگر كى علاقہ كے اليس في صاحب يا آئى جى صاحب اى علاقہ كى مركزى مجد كے امام بھى ہوں تو كى مرقدى يا كمينى والے كو جرأت ہوگى كہ وہ الن سے كى قتم كى بداخلاقى كا مظاہرہ كرے؟

# موجوده دور میں امام کی ذمه داریاں

THE PERSON NAMED IN

چوبیں گھنٹے سروی:

امام کا منصب اگر چہ بڑا ہی باوقار اور نہایت ہی معزز ہے گرفی زمانہ جوصور تحال ہے اس نے امام کو نہ صرف ملازم بلکہ ۲۳ گفتے کا پابند ملازم بنا دیا ہے۔ ٹمازوں کے اوقات کی پابندی تو پہلے ہی لازم تھی گر بعض مساجد میں امام کے ذمہ محلّہ کے پچوں کو پڑھانے اور ضبح و شام دو وقت پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ علاوہ ازیں رات کے وقت بلکہ رات کے کی محصہ میں کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو امام صاحب کے لئے نیند ہے جاگ کر میت کا تختہ اور معجد کی وریاں مردہ کی چار پائی اور دیگر ضروریات فراہم کرنا نہایت اہم ڈیوئی میت کا تختہ اور معجد کی وریاں مردہ کی چار پائی اور دیگر ضروریات فراہم کرنا نہایت اہم ڈیوئی ہے۔ علاوہ ازیں کسی کے گھر پر آ دھی رات کو جنات حملہ آ ور ہو جا کیں یا کسی کی جبی وقت ہائے تو جھاڑ پھونک اور دم درود کے لئے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے دن میں کسی بھی وقت جائے تو جھاڑ پھونک اور دم درود کے لئے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے دن میں کسی بھی وقت کسی کو مجد سے پچھے لینا نے جانا ہوتو مؤذن یا جہاں مؤذن نہ ہوصرف امام ہوتو امام کا موجود رہنا فرض ہے۔ بات بات پر علاء سے قرآن و حدیث سے دلیل ما تکنے والے بتا کیں! کیا سے فرائض امام کے ذمہ قرآن و سنت نے عاکد کئے ہیں؟ اگر نہیں تو پچر کیا بیر منصب امامت کا استحصال نہیں؟

#### امام يا چوكيدار؟

اکشر مساجد میں ویکھا گیا ہے کہ مجد کی کوئی چیز چوری ہو جائے یا کام نہ کرے، جیسے کوئی چیز چوری ہو جائے یا کام نہ کرے، جیسے کوئی چکھا نہ چل رہا ہو، یا پانی ٹینک میں نہ ہو، یا دریاں نہ بچھی ہوں، یا کہیں ہے رنگ و رفن اتر گیا ہو، یا سپارے موجود نہ ہوں، تو ادنی ہے ادنی شخص بھی امام ہی ہے بوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ ان تمام اشیاء کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ امام مجد نمازوں میں جماعت کی امامت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے یا چوکیداری کے لئے؟

#### امام مسجد اور فاتخه؟

بریلوی مسلک کی مساجد ہیں اہام مجد کیلئے ضروری ہے کہ وہ فاتح کی ہرمجلس ہیں شریک ہوتو شریک ہو کہ اگر کے جوائی کرے،اگر وہ فاتحہ خوانی کی کی مجلس ہیں عملاً شریک نہ ہوتو وہائی، اور اگر مجبوراً شریک نہ ہو سکا ہوتو فسادی اور اگر شریک ہو جائے اور کھانا نہ کھائے تو دیو بندی، اور اگر مجبوراً شریک نہ ہو سکا ہوتو فسادی اور اگر شریک ہو جائے اور کھانا نہ کھائے تو دیو بندی، اور اگر کھا لے تو پیٹر ہے۔ فاتحہ خوانی کی مجالس ہیں بیدتو قع بھی کی جاتی ہے کہ امام کہ وہ اپنی طرف سے دس ہیں اس کا بہی کام ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت محض اس خیال سے کرتا رہے کہ نہ جائے کہ بس کے ہاں مرگ ہو جائے اور فاتحہ، تدفین، فاتحہ سوم اور چالیہ ویں میں ایصال ثواب کیلئے کچھ چیش کرنے کو کہا جائے اور فاتحہ، تدفین، فاتحہ سوم اور چالیہ ویں میں ایصال ثواب کیلئے بچھ چیش کرنے کو کہا جائے تو اسے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں امام سے بیاتو قع بھی کی جاتی ہے کہ اختام فاتحہ پر با آ واز بلند دعا کرائے تو سب کے نام لے لے کر بخشش مغفرت، رحمت اور اختاام فاتحہ پر با آ واز بلند دعا کرائے تو سب کے نام لے لے کر بخشش مغفرت، رحمت اور برکت کی دعا کرائے۔

مروجہ فاتحہ خوانی زیادہ سے زیادہ ایک امر متحب ہے۔ گر اس پر جس قدر زور ہے
اور اس میں کسی بھی عذر سے شریک نہ ہو سکنے والے کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی
ہے،خصوصاً امام اگر کسی فاتحہ میں شریک نہ ہوا تو گویا کفر ہوگیا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا
کہ ان کے محلّہ کی مجد کے امام کومخش اس لئے رخصت کر دیا گیا کہ وہ مجد کیمٹی کے متولی کی
عزیزہ کی فاتحہ میں شریک نہ ہو سکا اور باز پرس پر اس نے یہ کہددیا کہ میں کسی مصروفیت میں تھا

اور پھر فاتحہ میں شرکت فرض بھی تو نہیں۔ بس ای جرم کی پاداش میں مجدسے اس الزام کے ساتھ رفصتی ہوئی کہ امام و ہائی ہوگیا ہے۔

ایک اور مجد کے امام نے بتایا کہ اسے محض اس لئے مجد سے فارغ کر دیا گیا کہ اس نے فاتحہ کی ایک مجلس میں مروجہ طریقہ سے آیات وسورتوں کی تلاوت کرنے کی بجائے ترتیب قرآن کے مطابق صرف آخری سورتیں پڑھ کردعا کرا دی جس پرکٹی بوڑھوں نے ادھم کیا دیا کہ بائے بائے فاتحہ خراب کردی۔ نکالواس موذی کو مجد ہے۔

#### امام مسجد و جنازه:

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور امام مسجد کی ذمہ داریوں میں نماز جنازہ پڑھانا اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں۔ ہاں ایک اعزازی استحقاق ہے کہ اگر حاکم یا اس کا نمائندہ ضہوتو امام محلّہ امامت جنازہ کا زیادہ حق دار ہے۔ کسی کے حق کو اس کے ذمہ فرض قرار دینا گتنی بڑی جمافت ہے بیاتو ایسے ہی ہے کہ میاں ہیوی کو بوس و کنار کا حق ہے گر یہ کہا جائے کہ نہیں ان پر بوس و کنار فرض ہے، اس کے بغیر وہ میاں ہیوی ہی نہیں ہوں گے۔ گر اس کا کیا کیا جائے کہ نمازِ جنازہ میں شرکت اہل محلّہ کے لئے تو ہو فرض کفایہ جبہ امام کے لئے ہو فرض مین، بلکہ مرف یہی نہیں بلکہ اہل محلّہ کی اکثریت نمازِ جنازہ کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے۔ کسکن امام صاحب کا قبرہ تان تک جانا واجب ہو، اور جو امام نہ جائے اسے مغرور و مشکر اور بے حس قرار دیا جائے د

حضرات محترم! میر کہال کی شریعت اور کون سا دین ہے؟ جو عوام اپنے آئمہ پر لاگواور نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جس کی پابندی نہ کرنے پر آئیس قابل فراغت سجھتے ہیں۔

امام مسجد وتعويذ كنده:

منجان آباد علاقوں، کم تعلیم یافتہ بستیوں اور کمزور عقیدہ لوگوں کے محلوں میں ضدمت امامت انجام ویے والے امام کا ماہر عملیات و تعویذ گنڈہ ہونا بھی انتہائی ضروری خیال

کیا جاتا ہے۔ الل محلّہ اور خصوصاً خواتین اینے امام سے بیاتو قع رکھتی ہیں کہ ان کے تمام ظاہری و باطنی، روحانی وجسمانی امراض کا علاج امام مجد کے پاس ہے۔ وہ اگر تعویذ دے گا تو بری سے بری مشکل آسان ہو جائے گی۔وشن زیر ہوگا، محبت کی شادی کامیاب ہوگی، جہاں پغام بھیجیں گے رشتہ تھنیا چلا آئے گا اور اگر امام تعویذ نہ دے سکتا ہو یاعملیات کے ذرایعہ لوگوں کی مشکلات حل نہ کرسکتا ہوتو پھر اسے اس علاقہ میں امام رہنے کا حق حاصل نہیں اور تعویذات کے سلسلہ میں لوگوں کے نظریات بھی بڑے عجیب عجیب ہیں میرا ذاتی مشاہدہ ہے كدلوگ انسانوں، حيوانوں، درختوں اور پرندوں كى صحستيابى كے لئے تو تعويذ ليتے ہى ہيں گاڑی اور موڑ سائیل وسکوٹر کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے لئے بھی مکینک کی بجائے تعویذ ہی کا آسرالیتے ہیں، ہمارے ایک کرم فرمائے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے اور مجھ در گفتگو کے بعدانہوں نے آنے والے ہے بوچھااب موٹر سائکل کیسی چل رہی ہے؟ جواب ملا اب تو ٹھیک ہی ہے پہلے کچھاڑی کرتی تھی گر اب سیح ہے ان کے جانے کے بعد حفزت نے ہمیں بتایا کہ بیمور سائکل کے لئے تعوید لے گئے تھے کہ بہت اڑی کرتی ہے۔ تعوید گنڈے کا کام اب ہر سلک کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی جواسے جائز بچھتے ہیں اور وہ بھی جواے حرام اور شرک تھہراتے ہیں۔میرے ایک اہل حدیث دوست نے بتایا کہ ان کے ا يك ابل حديث عالم جو وجرالواله ميس بي يبي كاروباركت بي اور لا كھول ميس كھيلتے ہيں۔

#### امام مسجد و عامل جنات:

و پنی مدارس کے نصاب میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ی خامیاں ہیں نصاب مرتب کرنے والوں نے نصاب مرتب کرتے وقت محض ایک پہلو چیش نظر رکھا اور وہ یہ کہ اس نصاب کی تکیل ہے ایک طالب علم اچھا عالم بن کر نظے، گر ایک اہم پہلو، ان کی نگاہ سے شاید او جمل رہ گیا اور وہ یہ کہ مدارس میں اس نصاب کی تکمیل کرنے کے بعد عالم بن کر نگلئے والے شخص کو جس میدان میں عملاً کام کرنا ہے وہ اور اس کی ضروریات والے شخص کو جس میدان میں عملاً کام کرنا ہے وہ اور اس کی ضروریات یا نہیں، وہ اگر عالم عالم ہے بال کی اس کی طروریات یا نہیں، وہ اگر عالم نما ہے تو کافی ہے گرا سے عامل ضرور ہوتا جا ہے۔ محلّد میں کی کے ہال کسی

وقت بھی کسی مرد وعورت کو جنات کا عارضہ لاحق ہوجائے یا سابی کی کسر ہوجائے، یا رات کو بھوت پریت نظر آنے لگیس تو فوری طور پراہام مجد سے رجوع کیا جاتا ہے۔ امام صاحب اگر عملیات سے واقف ہے تو پچھ جھاڑ بھو تک کر دیتا ہے اور اگر نہیں تو بیہ طے کر لیا جاتا ہے کہ بید امام صاحب بس ایسے ہی ہیں ان کے پاس پچھ نہیں۔ امام ایسا ہونا چاہے جو جنات کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں الکر بات کر سکے۔ ہمارے خیال میں اب دینی مدارس کے نصاب پر نظر خانی کرتے ہوئے '' منرور شامل کیا جانا چاہئے۔

#### امام مسجد و نكاح خوال:

امامت نماز کے ساتھ ساتھ امام کے دیگر فرائض میں سے ایک فریضہ نکاح خوانی بھی ہے، ہرعلاقہ ومحلّہ میں شادی بیاہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر قاضی نکاح اور نکاح رجس ارکی ضرورت چیش آتی ہے للبزا اکثر و بیشتر امام معجد نکاح خوال و نکاح رجسرار بھی ہوتے ہیں، بہتر بن امام وہ ہے جونوری اور ایمر جنسی کال پر نکاح پڑھا دے، لا جواب نکاح خوال وہ ہے جو نکاح پڑھاتے ہوئے دولہا سے پچھے نہ پوچھے جتی کہ کلمہ ونماز کی بات بھی نہ کرے اور اس کے عقیدے واعتقاد کے بارے میں بھی سوال نہ کرے، دولہا اگر چہ قادیانی ہو نکاح خوال کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ پوچھ کر کہتمہارا اعتقاد وعقیدہ کیا ہے؟

بنظیرنکاح خوال وہ ہے جو کاغذات نکاح میں دولہا دہمن کی وہ عمر درج کرے جو اسے بتائی جائے وہ شاختی کارڈیا دیگر دستاویزات سے اس عمر کی تصدیق نہ چاہے بلکہ نکاح ہوجانے کے بعد اور تمام اندراجات ممل ہونے کے پچھ عرصہ بعد بھی نکاح فارم میں مطلوبہ سند کمی سے انکار نہ کرے۔

ا چھے اہام صاحب وہ ہیں جو راتوں رات اغوا کر کے لائی جانے والی لڑکی کا نکاح بغیر گواہوں کے پڑھا دیں اور اگر گواہ ضروری ہوں تو وہ راز وارانہ طریقے سے اس کا اہتمام بھی کر دیں یا کم از کم اُنٹی گواہوں پر اکتفاء کریں جواغوا کنندہ نے لاکر بٹھار کھے ہیں۔امام کو

رات دن ہر وقت جبہ و دستار تان کے رکھنا چاہئے کیونکہ اے کی بھی وقت نکاح و جنازہ کے بلایا جا سکتا ہے۔ نکاح خوانی کے سلسلہ میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض لوگ نکاح ن تاریخ طے کرنے کے بعد امام کو میں نکاح والے دن یا اس ہے ایک دن قبل اطلاع کریں گا اور تو قع رکھیں گے کہ وہ بلا چون و چرا ان کے ساتھ چل دے ایک صاحب میرے پاس نکاح پر بھوانے کے لئے آئے، میں نے پوچھا کہ ہے کہا ابھی مغرب کے بعد، میں نے کہا نکاح کی نکاح پر بھوانے کے لئے آئے، میں ، کیوں آپ ایسا کیوں کہدرہ ہیں، میں نے کہا نکاح کی تاریخیں تو نکاح کے موقع سے بہت پہلے طے کی جاتی ہیں۔ پھر لوگ عموماً کارڈ چچھواتے، ہال کہ کراتے، کھانے کا آرڈر دیتے اور دعوت نائے تقسیم کرتے ہیں تو کیا آپ نے یہ سب بک کراتے، کھانے کا آرڈر دیتے اور دعوت نائے تقسیم کرتے ہیں تو کیا آپ نے یہ سب مراحل طے کر لئے، کہا ہاں میں نے کہا نائی کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ٹین شامیانے لگ گئے کہا جی ہاں، میں نے کہا تائی کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تو پر اوقت دعوت دینے کی ضرورت نہیں جو گئی کہا ہی ہاں، میں نے کہا تائی کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تائی کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تو پر ایک کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تائی کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تو پر ایک کا انتظام بھی ہوگیا کہا جی ہاں، میں نے کہا تا ایسا کو بے وقعت بنانے والا ہو۔

جس نکاح کے معاملہ میں شک کی بناء پر امام جانے سے ڈریزاں ہواس میں اسے
لے جانے کے لئے معجہ کمیٹی سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے اور کوئی بعیر نہیں کہ بعض کمیٹوں کے کرتا
دھرتا طاقت کے بل بوتے پر ایسے نکاح بھی امام سے پڑھوا لیتے ہوں جن کا انعقاد سرے سے
ممتنع ہو۔ جھے ایک چیئر میں کمیٹی سے سابقہ پڑا جس نے ایک بار جھے ایک قادیانی گھرانے
میں نکاح پڑھانے کے لئے لے جا کھڑا کیا اور ایک بار ایک ایسے نکاح فارم پر مہر لگانے کو کہا
جس کے اندراج و مندر جات سے میں واقف تک نہیں تھا۔ میرے انکار پران حضرت کو بڑی
تکلیف پیٹی۔ (خدا مغفرت کرے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے)۔

جھے اپنے ایک دوست (امام) کے ساتھ فیصل آباد کی ایک عدالت میں حاضر ہونے کا موقع ملا جس میں میرے ان دوست پر ایک مقدمہ درج کرایا گیا تھا کہ انہوں نے اغوا شدہ لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے۔ جھے وہ اپنے ساتھ اس کیس کو جھنے اور خلاصی کی صورت

پیدا کرنے کی خاطر لے گئے تھے جب فریقین مقدمہ سے ملاقات ہوئی تو پت چلا کہ پانچ سال قبل لا ہور میں یہ نکاح ہوا تھا اور جس محلّہ کی مجد میں ہمارے یہ دوست خطیب والمام تھے اس مجد کی کمیٹی کے چیئر مین کی تقد این و دعوت پر یہ نکاح ایک گھر میں ایک سادہ تقریب میں ہوا تھا۔ گواہ موجود تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد لڑکی والوں نے مقدمہ ۴۲۰ درج کرادیا کہ دولہانے جس لڑکی سے نکاح کیاوہ اس کی سالی تھی اور اسے وہ فیمل آباد سے افواکر کے لا مور لایا تھا۔ بیس لڑکی سے نکاح کیا وہ اس کی سالی تھی اور اسے وہ فیمل آباد سے افواکر کے لا مور لایا تھا۔ بیس سے دہ یہ تھد این کر سے کہ نکاح میں بتائے امام کے پاس وہ کونیا آلہ ہے جس سے دہ یہ تھد این کر سے کہ نکاح میں

بتائے امام کے پاس وہ کونیا آلہ ہے بس سے وہ بیاصدین کر سکے کہ تکائ میں پیش کی جانے والی افوا شدہ تو نہیں؟ جب گواہ بھی ہوں، محفل بھی بچی ہو، محلّہ کے لوگ موجود ہوں، مجد کمیٹی کے چیئر مین دامی ہوں۔ اب اس کے بعد کس فتم کی اور کس سے تصدیق کرائی جائے؟

الغرض اہام کو ان تمام تنم کے معاملات و واقعات سے دوچار ہونے کے قابل ہونا چاہئے ورنہ وہ کی مجد میں کامیانی سے امامت نہیں کرسکتا۔

#### امام قصاب:

بعض دیمی علاقول اور شہری مضافات میں امام کے لئے ایک اچھا قصاب یا کم از کم تجربہ کار ذائع ہونا بھی ضروری ہے۔ عید قربان کے موقع پر وہ اپنے گاؤں یا محلّہ کے لوگوں کے قربانی کے جانور ذن کر کے اور تکمل طور پر تیار کر کے نہ دے سکے تو کم از کم ہر شخص کے جانور کی گردن پر چھری چلا کر ذنح کرنے کا کام ضرور انجام دے۔ عید قربان کے علاوہ بھی میں نے لوگوں کو امام کے پاس مرغیاں ذنح کرانے کے لئے آتے دیکھا ہے۔ اگر امام کی گوٹھ کی محبد میں امامت کرتا ہوتو امام کو وڈیرے کی گائے ذرئے ہوتے وقت دعا کے لئے موجودر ہنا لازمی ہے۔

#### امام غسال:

بعض علاقوں میں مردوں کو نہلانے کی خدمت بھی امام ہی سے لی جاتی ہے اور مردے کے اترے ہوئے کیڑے امام کو ہدیہ کے طور پر اس خیال سے دے دیئے جاتے ہیں کہ اس سے مردہ کی بخشش ہوگی اور اس صدقہ کا (جو مردہ نہلانے کے عوض دیا گیا ہے) تواب مردہ کی روح کو پنچے گا۔

ندکورہ بالا تمام اوصاف اورخوبیاں جس امام میں ہوں آج کے دور میں وہ معاشرہ
کا کامیاب امام ہے اور جو محض کنز وقد وری پڑھ کریا دورہ حدیث کے بعد سند فراغ لے کر
امامت کے منصب پر فائز ہوا ہو اور اسے فدکورہ بالا امورکی انجام دہی میں تامل ہو وہ زیادہ
عرصہ کی ایک محلّہ یا گاؤں میں بطور امام نہیں رہ سکتا اللہ ماشاء اللہ۔

مختلف علاقوں اور زبانوں میں امام کیلئے استعمال کئے جانے والے اساء والقاب و مختلف علاقوں اور زبانوں میں امام کیلئے استعمال کئے جانے والے اساء والقاب و محقوم جس نے اپنی جوانی کا قیمتی حصہ علوم دیدیہ کی تخصیل و شخیل میں صرف کیا ہو اور جو طویل جدو جہد اور محنت شاقہ کے بعد مدرسہ سے سند فراغ پا کر مند امامت و خطابت کے لئے تیار ہوا ہوائے عملی میدان میں جوعزت ملتی ہے اور جن القاب و اساء سے یاد کیا جاتا ہے وہ بذات خود اس قدر گھٹیا اور اہانت آمیز ہیں کہ کوئی شخص دل پر پھر رکھ کر ہی اس پیشہ یا خدمت دین کو اختیار اور قبول کر ہے گا۔

ایم بی بی ایس کرنے والا نوجوان اپنے کورس کے آغاز ہی ہے ہیا بات جانا ہے کہ کھیل کورس اور حصول ڈگری کے بعد وہ ڈاکٹر کہلائے گا۔ معاشرہ میں اس کا ایک مقام ہوگا اور لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کا روز گار بھی باعز ت اور پیشہ بھی معزز ہے۔

انجینئر نگ پاس کرنے کا خواہش مندنو جوان اس جذبہ سے اپنی تعلیم میں مگن رہتا ہے کہ وہ مستقبل کا انجینئر ہے، نورسز میں تربیت پانے والے نو جوان مستقبل کے پائلف کے مائڈ دز، ایڈمرل، جنرل، چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر اور ای طرح دیگر خوبصورت ٹائیلل کے عہدوں پر فائز ہونے کی امید میں شادال و فرحال ہیں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ اپنا ایک مستقبل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مگر مدرسہ کا طالب علم اپنے مستقبل کے سلسلہ ہیں قطعی پرامیز ہیں نہ وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مگر مدرسہ کا طالب علم اپنے مستقبل کے سلسلہ ہیں قطعی پرامیز ہیں نہ وہ اپنے ذہن میں کوئی خیالی کل تقبیر کرنے کا روادار ہے کہ است طلسلہ ہیں قطعی پرامیز ہیں نہ وہ اپنے ذہن میں کوئی خیالی کل تغیر کرنے کا روادار ہے کہ است طلسلہ ہیں قطعی پرامیز ہیں نہ وہ اپنے ذہن میں کوئی خیالی کل تغیر کرنے کا روادار ہے کہ است دوران تعلیم میں ایس کی بہت میں اس کوئی خیال کی دوران تعلیم میں ایس کوئی خیال کی دوران تعلیم کی انہاں کر کا کی بہت

بڑی چیز بھی بن گیا تو زیادہ ہے زیادہ وہی ہوگا جواس کے محترم اساتذہ ہیں اور جو حسنِ سلوک مدرسہ کی انتظامیہ یامبحد کمیٹی کی طرف ہے ان کے استاذ کے ساتھ ہور ہاہے اس سے اچھا اور بہتر سلوک اس کے ساتھ کہیں ہونے والانہیں۔

معاشرہ میں ایک عالم کو جومقام حاصل ہے اس کا اندازہ مختلف علاتوں اور زبانوں میں دہاں کی عام آبادی کی طرف سے ملنے والے القاب واساء سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چہ، امام معجد، خطیب یا کسی عالم کے سامنے اسے ان القاب واساء سے یاد نہ کیا جاتا ہو۔ گر عام مختلکو اور گریلو بات چیت میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو، ملال جی، ملانہ، مولی، ملوث (مُل وَٹ) وغیرہ میں سے ہی حسب رواج کسی ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

ایسا معاشرہ جہاں عالم کی بید قدر ہو، وہاں اب بھی اگر پھے سیچے دینی مدارس میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے جیں تو ان کی مدارس میں موجودگی دو حالتوں میں سے کی ایک سے خالی نہیں ہے یا انہوں نے اور ان کے والدین نے یہ طے کر لیا ہے کہ پلیک پھے بھی کہا وگ کیسا ہی سلوک کریں، معاشی حالات کیے ہی ہوں، انہیں دین کی خدمت کا فریفند انجام دینا ہے اور ان تمام مصائب و مشکلات کے باوجود اصلاحِ احوال و تبلیخ وین کا کام کرتا ہے اور یا بھران کے گھریلو حالات، معاشی محالمات ایسے دگر گول جیں کہ عصری تعلیم کے لئے ان کے پاس سر مایے نہیں اور مدرسہ میں دال روثی و رہائش کے ساتھ ساتھ مفت کی کتابیں اور لباس و جیب خرج مل جاتا ہے اور آگے چل کربھی اثنا تو کسی نہ کی صورت کی مجد و مدرسہ سے مل بی جیب خرج مل جاتا ہے اور آگے چل کربھی اثنا تو کسی نہ کی صورت کی مجد و مدرسہ سے مل بی جائے گا اس لئے وہ اس شعبہ میں اپنی زندگی کے کھیلنے کھا لئے کے دن اور جوائی کی بہاریں جائے گا اس لئے وہ اس شعبہ میں اپنی زندگی کے کھیلنے کھا لئے کے دن اور جوائی کی بہاریں گرار آئے پر مجبور جیں۔

## ضرورت ہے! ایک عدد فرشتہ صفت عالم امام کی!

جب كى محد سے كوئى امام كى بھى مجورى كى وجد سے رنحتِ سفر باندھ ليتا ہے تو التظاميداب ايك ايسے نظ امام كى تلاش ميں تكلتی ہے جوان كى ان ضرور يات كو بورا كرنے كا الل ہوجن كا ذكر جم نے گزشتہ صفحات ميں كيا۔ مگر جب وہ كى دارالعلوم يا عالم كے بال تلاش

مطلوب کے سلسلہ میں چینچتے ہیں تو وہ یہ درخواست پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں ایک فرشتہ مفت عالم کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ترجیحات کس انداز میں پیش کرتے ہیں اس کا اندازہ اس مکالمہ سے ہوگا جس کے شاہدین میں سے ہم ایک ہیں اور جو ایک مہتم مدرسہ معروف مفتی وعالم کے اور ایک مجر کمیٹی کے چیئر مین کے مابین ہوا۔

- حفرت ہم ایک الم عصللہ میں حاضر ہوئے ہیں۔
  - 22といい・・
- لیاتت آباد کی مجد (فلال) کے لئے (ہم نے معلیٰ نام صدف کردیا ہے)
  - بلے امام صاحب کہاں گے؟
  - م عفرت وه اب بوژ هے ہو گئے ہیں۔
    - کیاعربان کی؟
  - といんしいといろららら
  - توكيا آپ لوگ انبيس فارغ كرر بين؟
  - بی ہاں! وہ اب میچ طرح سے نماز نہیں پڑھا گئے۔
- (نام پوچھنے کے بعد) ارے وہ توضیح سلامت مخص ہیں، بھٹی ان کے بعد کس کو لاؤ
   گان کی زبان تو بڑی صاف ہے۔ تقریر بھی ماشاء اللہ اچھی کرتے ہیں۔
- بس حفرت کیا بتاوی، وہ قرات ذراحیمی کرتے ہیں اور ایک آدھ بار کھائس بھی لیت بیں اور ہم لوگوں کو بیا چھانہیں لگتا، پھر وہ نماز بھی ذرا لمبی لمبی پڑھاویں ہیں، اب اس دور میں کون بڑھانے کی نماز پڑھے گا۔ کوئی اچھی آواز والا امام ہو، پڑھے تو برابر والے گھروں تک آواز جائے، پتا پڑے کہ مجد میں نماز ہورہی ہے بیہاں تو سب سونا سونا گئے ہے۔
  - میرامثورہ بیہ کہ آپ انہی کو رکیس اور اس نئے دور میں اب ان جیبا اچھا عالم،
     پڑھالکھا، بائمل تیم کا محض کہاں ہے طے گا۔ ویسے آپ کی مرضی۔

- نہیں حضرت، محفے والے نہیں ایت: اب الارے اپنے نوٹ برابر والی مجد میں سورۃ الرحمٰن سفنے جاوی ہیں۔
  - اجماتو كراب كياامام جائة آپكو؟
- بس اچھی آواز والا ہواور حافظ بھی ہو کہ رمضان میں تراوی بھی پڑھا دے اور دو نیم یکے پڑھتے ہیں ہماری مجد میں ان کو بھی پڑھانا دیکھنا ہوگا اور عالم ذراا چھا ہو کہ مسئلے مسائل ذرا بٹا سکے۔ ہاں تقریر اچھی کرنا جات ہو کہ اصل تو جعہ میں ہی لوگ زیادہ تر آتے ہیں اور مجد کو چندہ بھی اچھی تقریر ہوگی تو لئے گا ورنہ لوگ دوسری مجد میں چلے جا کیں گے جمعہ پڑھتے۔ اور پہنیں اینے ہاں کا ہوتو زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ کم از کم اردہ بہت اچھی اور لہجہ صاف ہونا جا ہے۔
  - اس کے علاوہ کوئی شرط؟
- (اپ سائٹی کی طرف دیکھتے ہوئے) شادی شدہ ہونا چاہے۔ ہم سب لوگ پچوں
   والے ہیں محلے کا سئلہ ہاور نیک سرت ہونا چاہئے کل کلاں کوئی سئلہ نہ ہو جائے۔
  - انھاتو آپلوگ کتی خدمت کرتے ہیں؟
- خدمت تو ہم انشاء اللہ پوری پوری کریں گے۔ بس ذرامسجد کے مالی وسائل استے نہیں
   بیں ۔ جمعہ کا چندہ اور د کا نوں کا کراہہ ہے۔ پھر بھی پندرہ سورو پے تک ہم دیں گے۔
   اس سے ڈیادہ کی ہماری ہمت نہیں۔
  - آپ کے گئے ہے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟
- ابی ہاشاء اللہ چار ہیں، بڑے والا دکان پر بیٹھتا ہے اس سے چھوٹا کالج میں پڑھتا ہے
  تیسر نے نمبر کا اسکول میں ہے اور چھوٹے والا امجی آٹھویں میں ہے۔
- آپ نے جن شرائط وصفات کا مالک امام ما نگا ہے ان شرائط وصفات کا مالک تو ابھی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں ۔ خصوصاً یہیں کا کوئی ہو یہ اور بھی مشکل ہے کہ یہاں کے لوگ تو اپنے بچوں کو کاروبار میں لگاتے ہیں مدرسہ میں نہیں بھاتے۔ ہاں آپ اپنے بچوں میں سے بڑے والے کو اوھر میرے پاس جھیجے ہم اے چند برسوں میں لکھا پڑھا دیں گے بچراس کو امام رکھ لیجئے۔

مندرجہ بالا مکالے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہری علاقوں خصوصاً کرا پی ایسے برے شہری علاقوں خصوصاً کرا پی ایسے بردے شہر میں مساجد انتظامیہ کی تقریبام کے سلسلہ میں ترجیجات کیا ہیں۔ گریہ ترجیجات بھی ہیرونی ہیں، اندرونی وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے ذکر کر آئے ہیں عوام کو واقعی ایسے فرشتہ مفت امام کی ضرورت ہے کہ جو دی نی تمام برائیوں سے پاک اور ضروریات زندگی تک سے بے نیاز ہو، وہ ایسا نیک سیرت ہو کہ شادی شدہ ہو کر پچوں کا باپ ہو کر پندرہ سورو پے میں خوشحال زندگی گر ارسکتا ہو، ظاہر ہے یہ خوبی کی فرشتہ مفت میں ہی ہو عتی ہے کہ جو نہ کھاتے نہ جس کے اور لوازیات زندگی ہوں ورنہ فی زمانہ ایک خاندان کے لفیل مختص سے بندرہ سورو ہے ماہانہ میں گزر بسر کی تو قع کیے کی جا سکتی ہے؟

#### ایک روش و ماغ سے مکالمہ:

شادی کی ایک تقریب ہیں کھانے کی میز پر رسومات نکاح کے افتتام اور کھانا کھانے کے اعلان کے انتظام ہیں بیٹے ہوئے لوگ آپی ہیں گپ شپ کر دہ سے کہ ایک صاحب نے ہماری طرف رخ پلنا اور مولوی نما و کھے کر دین کے بارے ہیں اپنی سوجھ بوجھ و بھیرت جنا ہے ہوئے یہ سوال واغ دیا کہ کیا بات ہے کہ ہماری مساجد ہیں انکہ و خطباء ابھی تک وہی پرانی طرز کی تقریریں کرتے ہیں جن سے عوام کو کوئی و پھی نہیں ہوتی اور لوگ دوران تقریر سوتے رہے ہیں۔ آخر امام جدید دور کے نقاضوں کے مطابق گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ پہلے تو ہم نے ذرا تکلف سے کام لیا اور مناسب نہ جانا کہ میز پر بیٹے لوگوں کے سامنے کرتا؟ پہلے تو ہم نے ذرا تکلف سے کام لیا اور مناسب نہ جانا کہ میز پر بیٹے لوگوں کے سامنے انہیں کی بحث میں الجھایا جائے اور بلاوجہ پریٹانی سے دوجار کیا جائے۔ گر جب انہوں نے مسلمل فلف بھارنے اور علاء و انکہ کو جائل مطلق گردانے پر زور دیا تو ہم نے بھی وظل ور معقولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مسلمت بچھے ہوئے بات شروع کی۔ معقولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مسلمت بچھے ہوئے بات شروع کی۔ معقولات کو تقاضائے وقت، اور خاموثی و تکلف کو خلاف مسلمت بھے ہوئے بات شروع کی۔ میں آپ بی نہیں اکثر روش خیال اور بیدار مغز لوگوں کو ای قتم کی شکایات ہیں کہ اکٹر انکہ عبر یہ جو کیا ہے؟ فورا

بو لے'' جہالت'' مدارس میں دی جانے والی بے کارتعلیم اور تعلیم دینے والوں کا فقدان اور پھر ان لوگوں کی وجنی پسماندگی۔

ہم نے کہا ہاں بیسب باتیں اپی جگه، مراس موضوع بر انتگادے قبل ذرا تعارف موجائے۔ پہلے ہم نے اپنا تعارف کرایا تا کہ ان کے وماغ سے ہر داڑھی والے کے بارے میں قائم جہالت کا تصور اور اپنی علیت کا خمار از جائے چنانچداس کا اندازہ بول ہوا کہ اس تعارف کے دوران ان کے چرے کا رنگ متغیر ہوتا محسوس ہوا اور نشست کا انداز بھی بدلا۔ پر ہم نے ان سے ان کا تعارف ہو چھا معلوم ہوا کہ یاک لی ڈبلیو ڈی میں انجیئر میں اور (رشوت کے مال سے) ایک عددشوروم کے مالک ہیں۔ ہم نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا جی تین ہیں۔کیا کرتے ہیں؟ کہا ایک تو شوروم پے بیٹھتا ہے، دوسراایم لی اے کے لئے امریکہ کیا ہوا ہے، تیسرا بھی کامرس میں زرتعلیم ہے۔ میز پرموجودان کے عزیز انہیں خال صاحب کہد كربات كرت تع مم في كها فال ماحب! آب ملمان توبي نال؟ كها جي الله كاشكر ب میں ملمان ہوں، خدانخواستہ آپ کو کیوں شک گزرا؟ میں نے کہا ہاں مجھے یوں شک گزرا کہ آپ نے کہیں انشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں کہا، خیر آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ کہا ہم یا فج بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب کاروبار میں ہیں۔ میں انشاءاللہٰ' صرف پاک ڈبلیوڈی میں ملازم ہوں اور اب ریٹائر من الحمدللہ قریب ہے۔ اللہ كا بواشكر ہے ماشاء اللہ سے يجے اپنی اپنی لائن ميں سيك بيل وغيره وغيره-

نے اپنے کی ہے کو آپ کے والدین نے آپ کو یا آپ کے ہمائیوں میں ہے کسی کو دینی تعلیم کے لئے کیوں مدرسہ میں واظہ نہیں ولوایا ؟ اب خاں صاحب آ کیں با کیں شاکیں کرنے گئے۔ ہم نے کہا سیدھا ساجواب ہے کہ اس تعلیم میں متعقبل تاریک نظر آتا تھا اور ملا گیری پر طبیعت آ مادہ نہ تھی۔ جبکہ دوسری طرف چک ہی چیک تھی اور کسی کا طعنہ وغیرہ بھی نہ تھا۔ چنا نچہ آپ نے اس لائن کو اختیار کیا اور پچوں کو بھی ای لائن میں ڈالا۔ اب غور کیجئے معاشرہ میں اکثریت کی صور تھال کیا یہی نہیں؟ تو پھر جب ''آپ جسے شرفاء' اور خاندانی لوگوں کے سیجے مدارس میں نہیں جا کیں گیلہ معاشرہ کا (بقول آپ کے) کچرہ اور پسماندہ طبقہ ان مدارس میں نہیں جا کیں گیل (زکو ۃ وصدقہ ) کھا کر تعلیم پائے گا طبقہ ان مدارس میں جا کے گاور آپ لوگوں کے میل کچیل (زکو ۃ وصدقہ ) کھا کر تعلیم پائے گا تو پھر مساجد میں آپ کو آپ جسے روشن و ماغ امام و خطیب کہاں سے ملیں گے ؟

دوسری بات یہ کہ ائم حفزات نے مدارس کا جو نصاب ردھا ہے اس میں عالم ہنانے کی کوشش کی جاتی ہے، سائنس دان، سیاستدان، تاجر، صنعت کار، یا اخبار نولیس و کالم نگار نہیں بنایا جاتا۔ ہاں البتہ مدرسہ سے فراغت کے بعد اگر کوئی دوسری لائن اختیار کر لے تو ہیے اس کی صوابدید پر ہے۔ کیا کسی انجینئر نگ یو نیورش ہے جھی کوئی میڈیکل ڈاکٹریا کسی میڈیکل كالج سے بھی كوئى انجيئر، كى لاء كالج سے كوئى صنعتكار ياكى زرى يو نيورش سے كوئى بيكار پیدا ہوا ہے؟ اور کیا آپ بیاتو قع رکھتے ہیں کد میڈیکل کالج میں فلف، سیاست، صنعتکاری و بینک کاری کی تعلیم دی جاتی ہوگی اور کیا آپ بیر چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک اچھا حجام اور اچھا موچی بھی ہو، جب پنہیں تو پھر دینی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہے آپ بیاتو قع کیول کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سائنسدان بھی ہو اور سائنسی موضوعات پر گفتگو کرے، وہ ایک اچھا سیاستدان ہوادر سیاسیات پرعمر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بولے، آپ تو ویے بھی اس بات کونالپند کرتے ہو کہ کوئی عالم سیاست میں آئے یا کسی اور شعبہ میں کسی نمایاں منصب پر فائز ہو۔اتیٰ کی گفتگو کے بعد خاں صاحب کا رویہ معذرت خواہانہ ہو گیا اور انہوں نے تنکیم کیا کہ پورا معاشرہ اس خرابی کا ذ مہ دار ہے اور یہ کہ ان حالات میں جیسے ائمہ حضرات بھی میسر ہل غنیمت ہیں۔

# امام مسجد کی اصل ذمه داریال

امام مجدی اصل فرمہ داری نماز بیٹے گانہ میں امامت کا فریضہ اداکرنا ہے اور بس۔
لوگوں کے دینی مسائل کے جوابات دینا اور احکامات شرعیہ کے سلسلہ میں ان کی رہنمائی کرنا
دراصل امام معجد کا نہیں خطیب یا عالم کا منصب ہے کیونکہ شریعت نے امام ہونے کیلئے جو
شرا اکلامقرر کی ہیں ان میں اس کا نماز کے مسائل ہے داقف ہونا ایک شرط ہے نہ کہ دین کے
جیج احکام ہے واقف ہونا اور ہم یہ بات پہلے کہہ آ سے ہیں کہ اگر وہ دین کے دیگر احکام و
جزئیات سے واقف ہونو سجان اللہ، اولی ہے۔ یعنی اگر ایسا امام میسر آ سے جو پورا عالم ہوتو یہ
علاقہ ومحلّہ دالوں کی خوش شمتی ہے۔ لیکن جہاں مکمل عالم نہ ہو وہاں نماز کے مسائل کے علاوہ
دیگر شرعی امور میں امام سے سوال کرنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جب معلوم ہے کہ وہ عالم نہیں پھر
اس سے اس طرح کے سوالات کئے جا کیں گے تو وہ اپنی عقل سے شیح غلط جیسا بھی بن پڑے
کا جواب دے گا، یا جواب نہ دے سکنے کی صورت میں خواہ تخواہ نادم ہوگا۔

ہاں امام مجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اوگوں کو نماز میں ستی وغفلت برتنے پر روک ٹوک کرے اور بچوں اور نو جوانوں کو نماز کا اشتیاق دلائے۔مقررہ اوقات پر پوری نفاست وطہارت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھائے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی آواز میں اس کے انداز میں رضائے اللی کا حصول پیش نظر ہؤوہ مقتدیوں کو خوش کرنے کی نیت سے خوش الحانی وگلوکاری سے کام نہ لے بلکہ قواعد ترتیل کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے قرائت کرے۔ اتنی بلند آواز سے زور لگا کر قرائت کرنا کہ جو''ججرمفرط'' (زیادہ زور سے پڑھنے) کے زمرے میں آتا ہو، مکروہ ہے۔

# باجماعت نماز میں امام کتنی قر اُت کرے؟

نمازوں میں قر اُت کا معاملہ بھی اوگوں نے اپنی صوابدید کے مطابق بنالیا ہے کہیں ا مام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ لازی طور پر مختفر قرائت کرے حالانکہ بظاہر ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا کہ امام کو مختصر قر اُت پر مجبور کیا جائے۔ کہیں میرفر مائش کی جاتی ہے کہ وہ فجر کی نماز میں لاز ما سورة الرحمٰن كى تلاوت كرے۔ نماز تراوح ميں امام سے بير مطالبہ كيا جاتا ہے كہ وہ تيز رفتاري سے پڑھے علی طذا القیاس مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے مطالبات اور مختلف طرز کی پابندیاں امام پر عائد کی جاتی ہیں۔ اور کھ آئم حضرات این "اجتہاد" سے کام لیتے ہوئے بھی قرائت کی مقدار میں کی بیٹی کرتے رہتے ہیں۔ لا ہور کی ایک درسگاہ میں مغرب کی نماز كى ادائيكى كاموقع ملا ـ امام مجد نے خوب خوش الحانى اور بورى طاقت وقوت سے (بغير لاؤۋ الپيكر كے) طويل سورتول ميں سے آيات تلاوت كيں۔ بعد نماز امام صاحب سے ملاقات ہوئی کی نے تعارف بھی کرا دیا وہ پہلے سے مارا نام س چکے تھے۔ تعور ی در بیٹنے کو کہا ای دوران جم نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مغرب میں طویل قر اُت کیوں کی؟ پہلے تو وہ نال کئے مگر پھر اصرار پر انہوں نے بتایا کدمغرب کی نماز ہی میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور ا مام کواس نماز میں ذراا ہے جو ہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ای طرح کے خیالات اور کی آئمہ سے بھی سننے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قرات کی مقدار ہے متعلق شرعی مسئلہ واضح کرنے کی غرض سے فقہاء کے اقوال نقل کئے جا کیں۔ فاوی عالكيري ميں ہے۔

"اگرسفر میں اضطرار ہومثلاً کوئی خوف ہو یا چلنے کی جلدی ہوتو سنت سے ہے کہ

الحمد كے ساتھ جونى سورت جا ہے بڑھ لے اور اگر حفر ميں اضطرار جو اور وہ بي ہے کہ وقت عک ہو یا اپن جان کا یا مال کا خوف ہواتو سنت سے کہ اس قدر پڑھ لے کہ جس سے وقت اور امن فوت نہ ہو جادے۔ اور سفر میں حالت افتايار مومثلاً وقت ميں وسعت اور امن اور قرار ہے تو سنت سے كه فجركى نماز میں سورۃ پروج یا اس جیسی کوئی اور سورۃ پڑھے تا کہ سنت قر اُت کی رعایت اور رنصب سفر کی تخفیف دونوں جمع ہو جائیں۔اور ظہر میں بھی ای قدر پڑھے اور عمر اورعشاء میں اس ہے کم اور مغرب میں بہت چھوٹی سورتیں پڑھے اور حفر میں سنت سے ہے کہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوا حالیس یا پچاس آیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ظہر میں بھی مثل فجر کے بڑھے اصل میں ب کہ اتنی یا اس سے کم بر سے اور عصر اور عشاء میں الحمد کے سوائے ہیں آیش برا سے اور مغرب کی ہر رکعت میں چھوٹی سورة براسے اور فقہاء نے بید مستحن کہا ہے کہ حضر میں فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھے اور عصر اور عثاء میں اوساط مفصل پڑھے اور مغرب میں جھوٹی سورتیں پڑھے۔طوال مفصل سورة مجرات ہے سورة بروج تک کی سورتیں ہیں اور اوساط مفصل سورة روج سے لم یکن تک اور چھوئی سورتیں لم یکن سے آخرتک اور تیمیدیں ہے کہ اگر مروہ وقت بیں عصر پڑھتا ہوتو بھی ٹھیک سے ہے کہ قرائت مسنون پوری بڑھے بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے وترک ٹماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورة معین نیس ہے ہی جو کھ پڑھ لے بہتر ہے۔ (۱۷) لیکن نی بھے روایت ب كرآ ب الله في سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعُلَىٰ اور قُلْ يَاأَيْهَا الْكَافِرُونَ اور قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ بِرِهِي بِي بُل بهي تمركا بيسورتيل بر معاور بهي ان كسوااور مورتیں برھے تاکہ باتی قرآن کے چھوٹ جانے سے فی جاوے۔ اور قرائت متحبہ پرزیادتی نہ کرے اور نماز کو جماعت پر بھاری نہ کر دے۔ (۱۸) لیکن یوری سنت اور متحب قرأت ادا كرنے كے بعد تخفیف كالحاظ ما بے اور فجركى

نماز میں کہلی رکعت میں برنبت دوسری رکعت کے قرائت (۱۹) طویل کرنا بالاجماع منون ہے امام محمد نے کہا ہے کہ بیرے زو یک بہتریہ ہے کہ سب نمازوں میں پہلی رکعت کو بدنسبت دوسری رکعت کے دراز کرے اور ای پر فتو کی ب بیزابدی اورمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں فتویٰ کے واسطے یہی لیا ملا ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور ای طرح خلاف (۲۰) جمعہ اور عمیدین میں ب سد الله ميل لكما ب اور پيم مشائخ كا ايك اور بمي اختلاف ب بعضول نے کہا ہے کہ دونوں رکعتوں میں فرق ایک ثلث اور دو ثلث کا ہو یعنی رو ثلث قر اُت پہلی رکعت میں پڑھے اور ایک ٹکث دوسری رکعت میں اور شرح طحاوی میں ہے کہ میلی رکعت میں تمیں آیتی پڑھے تو دوسری رکعت میں دی میں آ يتي پڑھے بيرمحيط بيس لکھا ہے بيريان اولويت كا تھا اور تھم بير ہے كەفرق اگر بہت ہو مثلاً پہلی رکعت میں ایک یا دوسورۃ پڑھے اور دوسری رکعت میں تین آ يتي يره عي تو مضا كقة نهيل بيظهيريد من لكها ب اور جامع صغيركى بعض شروح میں ندکور ہے کہ بلاخلاف دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر بقدر تین آ بیول کے یا اس سے زیادہ کے طویل کرنا کروہ ہے اور اگر اس سے کم طویل کرے تو مکروہ نہیں۔ یہ خلاصہ میں لکھا ہے مرغینانی نے کہا ہے کہ تطویل کا آ یتوں ہے اس وقت حماب ہوتا ہے جب آیتی برابر ہول اور اگر آیتی بوی چھوٹی ہول تو کلمات اور حروف ہے تطویل کا حباب کیا جائے گا یہ تبیین میں لکھا ہے اور محروہ ب كد كسى نماز ك واسط كوئى سورة مقرركر لے طحاوى اور استيجابى نے بيد كہا ہے کہ بیتکم اس وقت ہے کہ اس نماز میں اس سورۃ کو اس طرح یقینی واجب سجھ لے کہاں کے سوااور سورۃ کو ناجائز یا کروہ سمجھ لے لیکن اگر آسانی کے واسطے كوكى سورة مقرركر لے يا جوسورة رسول الله الله على عابت بوكى ہے اس كوتيركا یڑھا کر ہے تو اس میں کراہت نہیں لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کداس کے سوا بھی بھی اور سورۃ بھی پڑھا کرے تاکہ کوئی جامل یہ نہ مجھ لے کہ اس کے سوا

اور کوئی سورۃ بائز نبین بیتین میں لکھا ہے اور افضل یہ ہے کہ فرض کی ہر رکعت میں الحمد کے سوا ایک بوری سورہ پڑھے اور اگر عاجز ہوتو ایک سورہ دور کعتوں میں تمام کر لے بیرفلامہ میں لکھا ہے اور اگر ایک مورۃ میں سے پچھ ایک رکعت میں بڑھا اور کچے دوسری رکعت میں تو بعضول نے کہا ہے مروہ ہے اور بعضول نے کہا ہے کروہ نہیں ہے اور یکی مجھے بے بیظہیریہ میں لکھا ہے لیکن ایسا کرنا نہ یا ہے اور اگر کرے تو کچے مضا لقہ نہیں ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر ایک رکعت میں ایک سورۃ کے چے میں سے یا اخیر میں سے پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسری سورۃ کے درمیان یا اخرے پڑھے تو ظاہر روایت کے بموجب الیا کرنا نہ جائے لیکن اگر کرے تو مضاً نقہ نیس بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورة کا آخر پڑھا اور دوسری رکعت میں کوئی چھوئی سورة پوری پڑھی مثلاً ایک رکعت میں امّن السرَّ سُوِّلُ کا رکوع پڑھااور دوسری رکعت مِن قُل مُن وَاللهُ أَحَد يراهي تُو مَروه بين بينا تارخانيد من لكها بدونول رکعتوں میں آخر سورۃ براهنا ایس پوری تجونی سورۃ سے افضل ہے جس کی ب نبت آخر سورة كا كلوا آيول عن زياده موادر اگر چمونى يورى سورة اس آخر سورة سے آیوں میں زیادہ ہوتو سورة تصیرہ كا بردھنا افضل ہے بیدز خیرہ میں لکھا ہاور ایک طویل آیت جیے آیت المدائد یا تمن چھوٹی آیتی پڑھنا جا ہے تو اس کی اولیت میں بھی اختلاف ہے اور سیح سے کہ اگر تین آیتی ایک چھوٹی سورة کے برابر ہو جاوی تو انہیں کا پڑھنا افضل ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک رکعت میں ایمی دوسورتیں بڑھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک یا کئ سورة كافصل بي تو مكروه باورا كردوركعتول ميل دوسورتين يزهر قل أكران دونوں میں کئی سورۃ کافصل ہے تو کروہ نہیں اور اگر ایک سورۃ کافصل ہے تو بعضوں نے کہا ہے مروہ ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ اگر بڑی سورة کافصل ہے تو مروہ نہیں میرمحیط میں لکھا ہے جیسے کہ دو چھوٹی سورة کہ فصل میں مروہ نہیں

میر خااصد میں لکھا ہے اور بعضول نے کہا ہے کد کسی حالت میں مکروہ نہیں اور اگر ایک رکعت میں ایک سورة روعی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس ے اوپر کی سورة پڑھی تو مروه ہے ای طرح اگر ایک رکعت میں ایک آیت روعی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے اور کی آیت رعی تو مروه ہے اور اگر ایک رکعت میں یا دو رکعتوں میں دو آیتی الی پرهیں جن ك درميان من ايك ياكئ آيول كافعل بي قوان كالحم وي ب جوسورتول كا تھم ندکور ہو چکا ہے بیر محیط میں لکھا ہے بیر سارا بیان فرضوں کا تھا سنوں میں مرود نہیں یہ محیط میں لکھا ہے اگر ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑھے تو مخاریہ ہے کہ ای طرح پڑھتا رہے چوڑ نہ دے یہ ذخرہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک مورة شروع كر لے اور ايك يا دوآيتي يزھے كے بعد دوسرى سورت شروع كرنے كا اراد وكيا تو كروه ب اوريكى حكم باس صورت ميس كدآ دهي آيت سے كم یوے یک ہے اگرچدایک جی حرف کم ہو اگر رکوع کے واسط تجیم کبدل چرای قرأت شل اور زیادتی کرنا جابی تو اگر رکوع نہیں کر لیا ہے تو مضا كقة نہیں ہے خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر صرف الحمد (۲۱) پڑھی یا الحمد کے ساتھ ایک یا دوآ پیش پر حیں تو یہ کروہ ہے یہ محیط میں لکھا ہے جو شخص نماز میں سارا قرآن تمام کرے وه جب معود تين ليتى سورة قال أعُودُ مِن إلْفَكُق اورقُل أعُودُ مِن إللَّاسِ ایک رکعت میں بڑھ چے تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورة بقرة میں سے پڑھے یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور ججتہ میں ہے کہ قرآن سات قر اُتوں اور سب رواتوں سے پڑھنا جائز ہے لیکن میرے نزدیک ٹھیک سے ہے کہ نجیب قر اُتیں المالول کے ساتھ اور جوغریب روایتوں سے نابت ہوئی ہیں نہ برھے سے تاتار فانيين لكمايد"

# نماز نزاوت کمیں قرائت و تلاوت کا مسئلہ

نماز تراوح میں ختم قر آن کا اہتمام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ﷺ نے کیا تا کہ ماہ رمضان میں نماز تراوح میں ایک بار مکمل قر آ ب کریم تلاوت کیا جائے چٹانچہ آپ ک قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔

البدة آج جس طرح ہے ہم نماز تراوی طین خم قر آن کرتے ہیں اگر حضرت عمر اس دور ہیں ہوتے تو ہمارا بیا نداز تلاوت و ساعت قر آن دیکھ کریا تو اس کی اصلاح کی خاطر بعض آئم کر آوری اور خطین کو کوڑے لگواتے ہا اس سلسلے کو سرے ہے موقوف فرما ویتے کیونکہ نماز تراوی میں جس تیز رفتاری ہے قر آن کریم پڑھا جاتا ہے وہ نماز تراوی یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سرا سر منافی ہے۔ نماز تراوی یا قیام رمضان کا مقصدتو بیتھا کہ عام مہینوں کی بر نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تک راتوں کو عبادت کی جائے اور قر آن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کشرت سے تلاوت و ساعت کیا جائے لیکن بر شمتی سے ہمارے موجودہ معاشرے میں نماز تراوی میں ختم قر آن اب ایک رسم سے زیادہ نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اکثر معاشرے میں نماز تراوی میں ختم قر آن اب ایک رسم سے زیادہ نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اکثر اور گیا اور سے حائے ما خط می جو انہیں جلد از جلد تراوی کی حائے تی جو انہیں جلد از جلد تراوی کی حائے تی جو انہیں جو انہیں طور اور کی سے تلاوت قر آن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہو نو جوان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قر آن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہو نو جوان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قر آن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہو نو جوان طبقہ خاص طور سے اس تلاوت قر آن کریں اور اس میں خلطی یا بحول چوک بھی نہ ہو نو جوان طبقہ خاص طور سے اس

طرف ماکل دکھائی دیتا ہے اور ایس بہت می مهاجد جہاں مناسب رفتار سے ترتیل کے ساتھ'
الفاظ کی صحیح ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تر اور کی میں خلاوت ہوتی ہو' مقتدیوں کی زیادہ
تعداد دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نہیں جو
سکون واطمینان سے تر اور کی میں خلاوت کلام عیم حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ سننا نہ چاہیے
ہول' بلاشبہ ایسے نیک لوگ اب بھی ہیں مگر اکثریت کا حال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔

نماز تراوت میں مروجہ جلد بازی کا نقصان:

نماز کے تمام ارکان کو تخبر تخبر کر ادر سکون سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔
فاوی عالمگیری اور فقہ و فقاوی کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے
سکون کو کہتے ہیں کہ اعضاء کے سب جوڑ کم از کم ایک بار شبع پڑھنے کی مقدار تخبر جا کیں 'تیز
رفقاری سے نماز تر اور تح ہیں یا کسی بھی نماز میں اگر تعدیل ارکان نہ ہو سکے جو کہ واجب ہے تو
نماز ہی نہ ہوگی جن مساجد میں تیز رفقاری سے نماز تر اور تح پڑھی جاتی ہے وہاں میہ بات بطور
غاص نوٹ کی گئ ہے کہ رکوع و جود اور تو مہ و جلسہ میں اطمینان و سکون ہی مفقود ہوتا ہے خشوع
فاص نوٹ کی گئ ہے کہ رکوع و جود اور تو مہ و جلسہ میں اطمینان و سکون ہی مفقود ہوتا ہے خشوع
فاحی بھی پڑھ لی اور مقتدی ابھی شاونہیں پڑھنے ہیں آیا ہے کہ امام نے نیت باندھ کر سور قاتے بھی پڑھ لی اور مقتدی ابھی شاونہیں پڑھنے یا ہے۔

ایسی نماز سے کیا حاصل جس سے روح نماز ہی غائب ہواور پورا زور کسی شکی طرح ہیں رکعت کی تعداد پوری کرنے اور ان میں جلد از جلد سوایا ڈیڑھ پارہ ختم کرنے پر صرف ہور ہا ہو خدارا اس عمل کی حوصلہ شکی سیجے 'آئمر تر اوس کا کواس بات کا پابند سیجے کہ وہ تیز رفتاری سے نماز نہ پڑھا کیں۔ نو جوانوں اور اپنے بچوں اور ساتھیوں کواس بات پر آبادہ سیجے کہ وہ اللہ عندہ المحمینان وسکون سے کہ وہ المحمینان وسکون سے نماز پڑھنے کو ترجے دیں۔ میں تو سے کہوں گا کہ اطمینان وسکون سے پڑھی ہوئی دور کعتیں طرح سے کہیں افضل ہیں۔ ای طرح چوئی سورتوں کی پرسکون حاوت سے اوا کی گئی تراوی کی نماز تیز رفتاری جلد بازی اور بے سکونی کی بیس تر اور کے کی نماز تیز رفتاری جلد بازی اور بے سکونی کی ان جی کی نماز تیز رفتاری جلد بازی اور بے سکونی کی ان جی رفتاری خلا سے جن میں آ داب وقواعدِ تلاوت کا لحاظ کئے بغیر کسی طرح شتم پڑتا ہیں رکعات سے افضل ہے جن میں آ داب وقواعدِ تلاوت کا لحاظ کئے بغیر کسی طرح شتم پشتم ختم قرآن ن کرنا مقصود ہے۔

### جلد بازی اور تیز رفتاری سے نماز نہیں ہوتی:

جولوگ تر اور کی بین تیز رفتاری ہے قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا جو تیز رفتار تلاوت سنا پند کرتے ہیں تا کہ تر اور کے سے جلد فارغ ہو جا کیں۔ انہیں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ اتنی تیز رفتاری سے قر آن کریم کی تلاوت کرنا جس سے الفاظ پورے ادا نہ ہوں یا حروف اپنے صحیح مخارج وصفات کے ساتھ آدا نہ ہوں یا مدو شد وغیرہ کا خیال نہ رہے یا وقت وصل اور فصل کے قاعدوں کو نظر انداز کر دیا جائے جائز نہیں اور ایسی تلاوت کرنے والے کی مناز نہیں ہوگی جو یہ خمار نہیں ہوگی جو یہ جانے ہوئے جائز نہیں ہوگی جو یہ جانے ہوئے جائز ہیں ہوگی جو یہ جانے ہوئے کہ خور کے اس کے پیچھے ہاتھ جانے ہوئے جسی کہ امام تلاوت کے آ داب کا لحاظ کئے بغیر پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ جاند ھے کھڑے جی کہ امام تلاوت کے آ داب کا لحاظ کئے بغیر پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ جاند ہیں سکون اور طما نیت شرط ہے جو خشوع وخضوع کا باعث بنی ہوگی خار کے اور اگر بے سکونی اور جلد بازی کا مظاہرہ ہوا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔

### قرآن سانے کی اجرت:

نماز تراوی میں قرآن سانے کی اجرت مقرر کرنا ایسی قباحت ہے جو معاشر سے میں تیزی سے بھیلی ہے بعض مساجد میں تو ایسے اللہ والے لوگ مل جاتے ہیں جو بغیر کی معاوضے کے قرآن کریم سانے کو تیار ہوتے ہیں تاہم ایسی مساجد کی بھی کی نہیں جہاں پہلے سے حافظ قاری صاحب سے با قاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے جے عرف عام میں خدمت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حفاظ کرام (اللہ انہیں معاف کرے) طے کے بغیر قرآن سانے پر تیار بی نہیں ہوتے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب طے تو نہیں کرتے گر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس محلے سے اتن رقم اختیام تراوی پر طنے کی تو قع ہے پھراگر تو تع ہے کم طے تو اس پر ہوتا ہے کہ اس محلے سے اتن رقم اختیام تراوی پر ملئے کی تو قع ہے پھراگر تو تع ہم ملے تو اس پر فناعت کے بجائے بر ملا اظہار ناراضگی و برہی بھی فرماتے ہیں۔ نماز تراوی کے لئے یا قرآن فناعت کے بجائے بر ملا اظہار ناراضگی و برہی بھی فرماتے ہیں۔ نماز تراوی کے لئے یا قرآن نمانے کی اجرت مقرر کرتا یا کرواتا ہے۔ لہذا مساجد کی انتظامیہ کمیٹیوں نہیں ہوتی جوقر آن سنانے کی اجرت مقرر کرتا یا کرواتا ہے۔ لہذا مساجد کی انتظامیہ کمیٹیوں اور حفاظ کرام سے بھداحترام درخواست ہے کہ وہ قرآن سنانے کی اجرت طے کر کے لوگوں کی نمازی خراب کرنے سے باز رہیں۔

## لاؤد الپيكر كاستعال بريابندى لكى حاج:

رمضان المبارک ہیں اکثر مساجد ہیں نماز تراوت میں لاؤڈ اپلیکر استعال کے جاتے ہیں لاؤڈ اپلیکر استعال کے فار ہے جاتم ہیں لاؤڈ اپلیکر کا استعال شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے بذات خود ایک نزاعی مسلہ ہے تاہم نظر پیضرورت یعنی زیادہ سامعین ومقتہ بن تک آ واز پہنچانے کی غرض ہے اکثر علماء نے اے جائز قرار دیا ہے لیکن اس جواز ہو جو بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ حد جواز سے تجاوز ہے شہری محلول ہیں مساجد عوماً قریب ہوتی ہیں اور لاؤڈ اپلیکر کی آ واز تیز ہوتی ہے جس سے ایک محبد کی نماز تراوت کی آ واز تیز ہوتی ہے جس سے ایک محبد کی نماز تراوت کی آ واز دوسری ہیں باآ سانی پہنچ کر وہاں کے نمازیوں کے لئے باعث تکلیف بنتی ہے۔ نیز مساجد کی انتظامیہ اور شنظمین کو اللہ ہدایت و ہے تو انہیں ہے بات باعث تکلیف بنتی ہے۔ نیز مساجد میں مرد حفرات نماز تراوت میں مشغول ہیں ای طرح مساجد میں مرد حفرات نماز تراوت میں مشغول ہیں ای طرح مساجد میں مرد حفرات نماز تراوت میں مشغول ہیں ای طرح مساجد میں عمرہ میں عام نماز میں خوا تین بھی نماز اوا کرتی ہیں لاؤڈ اپلیکر کی تیز آ واز ان کی نماز میں بھی خلل کا باعث بنتی ہے علاوہ از یں تلاوت کے بارے میں علم ہیہ ہو کہ جب تلاوت ہو رہی ہوتو سامع خاموش ہو کرا ہے ہو اس آ واز پر توجہ دیں اور اس تلاوت کو سنیں جو آ ہی آئین فرز میں زبردتی سنوا واز پہنچ رہی ہو آ س آ واز پر توجہ دیں اور اس تلاوت کو سنیں جو آ ہو آئین زبردتی سنوا دے ہیں یا اپنی نماز پر حمیں؟

#### آپ خود اپنی اداؤل په ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہوگی

براہ کرم مساجد میں اوپر کے لاؤڈ اکٹیکر جن کی آ داز باہر جاتی ہے نماز تر اوت کے دوران تو بندر کھئے تا کہ گھروں پر موجود بوڑھے اور خوا تین بھی اپنی نماز سکون سے ادا کر سکیں ، پال البتہ مجد میں موجود تمام لوگوں تک آ داز تلاوت پہنچانے کی غرض سے (اگر چہ اس کے آپ شرعاً مکلف نہیں) صرف اندرونی انٹیکر استعال کر لیا کریں تو بہت سوں کا بھلا ہو۔ بیرونی انٹیکر پر سے پابندی مساجد کی انتظامیہ اور ائر حضرات مل جل کر خود ہی لگا لیس تو بہتر ہے ورنہ عام مسلمانوں کے مطالبے پر اگر بھی کوئی حکومت سے پابندی لگائے گی تو اسے مداخلت فی اللہ میں گردانا جائے گا اور بدمزگی پیدا ہوگی۔

تين روزه ..... چيروزه ..... دس روزه تراوي:

رمضان المبارك بيس بڑے بڑے پہر اور اشتہارات بچھان عنوانات كے ساتھ چھيتے ہيں تين روزہ تراوت کی چھروزہ تراوت کی دیں روزہ تراوت کا اہتمام دغيرہ وغيرہ۔

عام لوگ باخصوص نو جوان طبقہ ایسے پروگراموں میں زیادہ چیش چیش ہوتا ہے اگر چداس طرح ختم قرآن پرشر عا کوئی پابندی نہیں گین آپ ما تیں یا نہ ما نیں کہ اس عمل خیر سے ہے گئی کا جو پہلو برآ کہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطر ناک ہے کیونکہ بعض نو جوان یہ بجھنے گئے ہیں کہ تین روزہ یا چے روزہ تراوی میں اگر ختم قرآن ہو جائے اور اس میں شمولیت کر لی جائے تو پھر ردضان کی باتی راتوں میں تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور عملاً ایسا ہورہا ہے کہ چھ روزہ تراوی میں شامل ہونے والے اکر نوجوان باتی ایام رمضان میں مجد کا رخ نہیں کرت و بالدرہے کہ اللہ اور اس کے رمول میں تھا لیے اس عمل کو پند کیا ہے جواگر چہ تحوی ا ہو گراس پر مداومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور وشور سے ہو گراس پر مداومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور وشور سے ہو گراس پر مداومت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور وشور سے ہو گراس پر مداومت نہیں وہ سے کیا وہ سے کیا وہ سے کیا وہ عمل کا میا ہو جا کیں وہ سہر کیف ظر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ''نبی کر یم علی ہے نے فرمایا: اللہ تعالی کے نزد یک سب سے زیادہ پہندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہوخواہ وہ عمل کم ہی ہو' اصحیح مسلم) نماز تر اور کے پر مداومت اور رمضان کی تمام راتوں میں قیام اور وہ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ جسی ہوسکتا ہے جب سکون واطمینان کے حصول کے جو طریقے ہیں ال پر عمل کیا جائے اور ایسے تمام طور طریقوں سے اجتناب کیا جائے جواس ماوِمقدس کی مخصوص عبادت (قیام) تراوی میں بے سکونی و بے اطمینانی کا باعث بنتے ہوں۔

رمضان کی راتوں میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ شروع کی تین چار راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو آ ہتہ آ ہتہ کم ہو کر نصف تک جا پہنچی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جوطویل نمازیں پڑھنے کے عادی نہیں یا سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے گر احترام رمضان وصبس شیطان کی وجہ سے مساجد میں آنے لگتے پیں تین چار دات مسلسل ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر آنا چھوڑ دیے ہیں۔ اگر ایسا اہتمام ہو کہ ہر محلّہ میں کم از کم ایک مجد ایک ہو جہاں چھوٹی سورتوں سے نماز کر ایس ایس کے انتظام ہوتو عبادت کی خاطر رمضان میں مجد کی طرف اٹھنے والے بید قدم جودو چار دنوں میں تھک کر رک جاتے ہیں ان میں دوام اور استقامت پیدا کی جا سکتی ہے اور اگر آئمہ حضرات ذرای توجہ دیں تو ان میں سے بہت ہوگ ایسے ہوں کے جو اپنے عمل میں مداومت (بیشکی) پیدا کرنے کے خوگر ہوجا کیں کے اور ایک ماہ کا یہ کورس انہیں رمضان کے اجد بھی عبارت کی طرف ماکل ہی رکھے گا۔

### نوافل میں حاضر فرائض سے غائب:

بعض لوگ رمضان کی راتوں میں نماز تر اور کا میں تو ہوے اجتمام اور ذوق وشوق سے شامل ہوتے ہیں گر سحری کھانے کے بعد نیند سے مغلوب ہوکر فجر کی نماز جماعت سے اور وقت پر ادانہیں کر پاتے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہئے کہ نوافل کی وجہ سے کوئی فرض نہ چھوٹے پائے دوسری طرف بعض حضرات جو رمضان کی راتوں میں شب بیداری کی وولت نہ فوٹنا چاہتے ہیں وہ دن کے اوقات میں اپنے فراکش منصی (ڈیوٹی) میچے طور پر ادا کرنے کے بجائے جھپ چھپا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں یا دیر سے ڈیوٹی پر جاتے اور آئھ بچا کر جلد نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رزق حلال کمانے میں جو دیا نتراری و محت مطلوب نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رزق حلال کمانے میں جو دیا نتراری و محت مطلوب ہو دیائی اور اور ایک عبادت کی وجہ سے حقوق العباد میں کی ہو جاتی ہے جو کسی بھی صورت مستحن نہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ فلی عبادات میں اس طرح دفت لگایا جائے کہ صورت مستحن نہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ فلی عبادات میں اس طرح دفت لگایا جائے کہ مورت وہ تو ق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق متاثر نہ ہونے یا کیں۔

نماز تر اور کا حقیق لطف جمی حاصل ہوسکتا ہے کہ جب اس کا اصل مقصد پیش نظر رہے اور وہ ہے حقوق اللہ وحقوق العباد ادا کرتے ہوئے فرائض و دا جبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اضافی طور پر قیام اللیل کی کوشش کرنا اور کامل اطمینان وسکون اور خشوع و خضوع سے نماز تر اور کے میں کلام کئیم کی ساعت کرنا تا کہ سابقہ گنا ہوں کی بخشش ہو سکے۔ قرأت میں بھول چوک یاغلطی ہے متعلق احکام:

دورانِ قر اَت کسی بھی امام ہے بھول چوک یا غلطی ہونا فطری امر ہے اور طویل قر اُت کے دوران اس کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔اس سلسلہ میں درج ذیل فقہی احکام کا جاننا از بس ضروری ہے۔فادی عالمگیری میں ہے:

قاری کی لغزشوں میں سے بیہ ہے کہ ایک کلمہ کے ایک حرف کو دوسرے کلمہ کے حرف سے ملایا مثلاً ایّاک نَعُبُدُ اس طرح پر حاک کاف تون سے ل کیا یا غَیر الْمَغُضُوب عَلَيْهِمُ اس طرح يوماكه بعين عل كيا ياسمع الله لمن حمده اس طرح يوماكه الله کی ہ لام سے مل گئی توضیح ہیہ ہے کہ اگر چہ عمد اُپڑھے ٹماز فاسد نہ ہو گی پیرخلاصہ میں لکھا ہے اور منجلدان کے ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کا ذکر کرنا ہے ایک حرف کی جگہ دوسراحرف وْكركيامَثْلُ إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ كَي جَلد إِنَّ الْمُسْلِمُونَ اور إِنَّ الظَّالِمِيْنَ كَي جَلد إِنَّ الظَّالِمُونَ یڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی بدل گئے پس اگر وہ دونوں ایسے حرف تھے کہ ان میں آ سانی سے جدائی ممکن بھی جیسے کہ طا اور صاد پس اگر کسی نے طالحات کی جگہ صالحات پڑھ دیا تو سب کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ دونوں حرف ایسے تھے کہ ان میں بغیر مشقت فرق نہیں ہوسکتا تھا جیسے کہ ظا اور ضاد اور صاد اور سین اور طا اور تا۔ اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے اکثر کا قول ہیہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی پیرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ادر اکثر مشائخ نے ای برفتویٰ دیا ہے۔امام ابوالحن اور قاضی امام ابوعاصم نے کہا ہے کہ اگر عمداً ایسا كرے كاتو نماز فاسد موجائے كى اور اگر اتفاقا اس كى زبان سے فكل كيايا ان ميں تميز نبيں جانا تو فاسد نہ ہوگی اور یہی سب قولوں میں ٹھیک اور مخار ہے۔ بید وجیز میں لکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے۔ جو شخص حرفوں کو اچھی طرح (۲۲) ادانہیں کرسکتا تو چاہئے کہ کوشش کرے اوراس میں معذور نہ ہوگا پس اگر بعض حروف میں اس کی زبان جاری نہیں ہوتی تو اگر اس کو کوئی ایسی آیت نہ ملے جس میں بہرف نہ ہوں تو نماز اس کی سب کے نزدیک جائز ہوگی مگر اس کو جاہے کہ دوسرے کی امامت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی الی آیت ملے کہ جس میں سے حروف نہ ہوں اور اس کو بڑھے تو سب کے نزدیک جائز ہوگی اور اگر وہی آیت بڑھے کہ

جس میں پیرروف ہیں تو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز اس کی جائز نہ ہوگی پیدنآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور یہی میچے ہے میر محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے حرف کا حذف کر دینا ہے اگر حذف بطور ایجاز وترخیم کے ہے تو اگر اس کی شرطیں موجود ہیں مثلاً یوں پڑھا وتادایا مال؟ تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر بطور ایجاز وترخیم کے نہ ہو پس اگر معنی نہیں بدلتے مثلاً وَلَـقَــدُ جَـاءَ هُمْ رُسُلُنا بِالْبَيْنَاتِ رِرُ حااورت جِهورُ دى تو نماز فاسدند موكى اورا كرمعى بدل جاكي مثلًا فَمَالَهُمُ لاَ يَوْمِنُونَ كَاجِكُ فَمَالَهُمْ يُؤْمِنُونَ يرُه دِعِتْوعامه مثائح كزويك نماز فاسد ہوگی میر محیط میں لکھا ہے۔ عمالید میں ہے کہ بدائع ہے بیاتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اور مثلاً وَ هُـمُ لاَ يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ كُولاً يُسْظُلُمُونَ فَرَأَيْتَ رِرُحنا اور أَفَرَايْتَ كا الف حذف كرويا اوريُـظُلَمُونَ كَنون كواَفَرَايُتَ كى ت سے طاويانِ حُسَبُونَ اَنَّهُم يُحْسِنُونَ صُنعًا كو يَحْسَبُونَ فَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنُعًا يِرْحااور انهم كاالف حذف كرك دونو ل نون كوملا ديا تو نماز فاسد نہ ہوگی ہیر ذخیرہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بر حادیا تو اگرمنی نہیں بدلتے مثلًا وانه عن المنكر كو و انهى عن المنكر ير حاتو عام مشاكّ كے نزد یک نماز فاسد نه دوگی به خلاصه چی لکھا ہے اور اس طرح اگر شعبہ اُلْبِیْتُنَ کَفَوْوْ اکواس طرح پڑھا کہ منم کے میم کو جزم کیا اور اللَّه لِینَ کے الف محذوف کو ظاہر کیا تو نماز فاسد نہ ہو کی بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر معنی بدل جاویں مثلاً زرابی کو زرابیب برد ما یا مثانی کو مثانین رِيْ ما يا الذَّكَرَ وَ الانتشى إِنْ سَعْيَكُمُ لَشَتْى كى بجائ إِنْ سَعْيَكُمْ بِيْ ما اور واو برها ديايلس وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ صِي وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ رِرْحااورواو برحاویا تو نماز فاسد ہوگی میرخلامہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیر ہے کہ ایک کلمہ کوچھوڑ کر اس کی جگہ دوسرا کلمہ ایبا پڑھا کہ معنی میں اس کے قریب ہے اور وہ قرآن میں دوسری جگہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جگہ حکیم بڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بیکلم قرآن میں نہیں لیکن معنی اس سے قریب ہے مثلاً التوابین کی جگہ انبیابین پڑھ دیا تو امام ابوضیفہ اور ا مام محمد سے مردی ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اور امام ابو پوسف سے روایت ہے کہ نماز فاسد ہو گی اور پیکلم قرآن میں نه ہواور نه دونوں کلے معنی میں قریب ہوں تو اگر وہ کلم تشیح یا تخمید کا

ذكرك فتم فينيس بوتو بلاخلاف نماز فاسد موكى اوراكر قرآن يس بيكن دونول كليمعنى مِن قريب بيس مثلًا إنَّا كُنَّا فَاصِلِينَ مِن بجائے فاصلين كے غافلين پر ما اور اى طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس کے اعتقاد سے کفر ہوجاتا ہے تو عامدمشائخ کے نزد یک تماز فاسد ہوگ اور امام ابو بوسف کا می ندب بھی یہی ہے (۲۳) بے خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر کی چیز ک نسبت ایی طرف کوکر دی جس کی طرف کو وه منسوب نہیں تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونسبت کی ہے قرآن میں نہیں مثلاً مریم ابنت غیلان برحاتو بلا خلاف نماز فاسد ہوگی اورجس کی طرف کونبت کی ہے وہ قرآن میں ہے جیے مریم ابنتہ لقمان یا موی ابن عینی برا حاتو امام محد کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی اور یمی ندہب ہے عامد مشائخ کا اور اگر عیسیٰ بن لقمان پڑھا تو نماز فاسد ہوئی اور اگر موی این لقمان روحاتو نماز نہ ہوگی اس لئے کہ عینی کے باپ نہیں اور مویٰ کا باب ہے گراس نے نام میں خطاکی بدوجیز میں لکھا ہے جو کروری کی تصنیف ہے اور منجلہ ان کے زیادتی ایے کلمہ کی ہے جو کسی کلمہ کے عوض میں نہ ہو کلمہ زائدہ سے اگر معنی بدل جائيں اور وہ کلمة قرآن ميں دوسري جگه موجود مومثلًا أَلَّـلِيْنَ امَّـنُـوُا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ كُو أَلْلِيْنَ امَنُوا وَ كَفَوُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مِرْ حَ يَا مُوجُود ند بُومُثِلًا إِنَّامًا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُ دَادُوا كُوانَّامًا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُوا إِنْمًا وَجَمَالاً. يرْصِحْ ولل طلاف تماز فاسد موكى اوراكر معنى ندبدل لْوَ الروه كلمة قرآن من اور جكد ب مثلًا إنَّ اللهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيْرًا كوانَّ اللهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيْرًا م بَصِيْرًا بِرْ صِحْتُو بِالاجماعُ نماز فاسد نه ہوگی اور اگر وہ کلمہ قرآن میں موجود نه ہومثلاً فيها فاكهة و نَخُلٌ وَّ رُمَّانٌ كُوفِيُهَا فَاكِهَةٌ وَ نَخُلٌ وَّ نَفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ بِرْحِيَّةِ عامر شاكُّ کے نزدیک فاسد نہ ہوگی میر محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے تکرار حرف یا کلمہ کی ہے اگر ایک حرف كومكرركيا پس اگراس ميس كسي ضعيف حرف كا اظهار موگيا مثلاً من يو تلد كومن يو تلده یڑھ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر زیادتی حرف کی ہوئی مثلًا السحہ مداللہ کو تمن لاموں سے یر صاتو نماز فاسد ہوگی اور اگر کلمہ کو کرر کیا تو اگر معنی نہ بدیے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر بدل كے مثلًا رب رب العالمين ملك مالك يوم الدين پڑھا توضيح بيب كم نماز فاسر ہو گی پیظمبیریه میں لکھا ہے ہے اور منجملہ ان کے آگے کے پیچھے اور پیچھے کے آگے کر دینے میں

غلطی کرنا ہے اگر ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ ہے آ گے کر دیا یا چھے کر دیا تو اگر معنی نہ بدلے مثلاً لَهُمْ فِيُهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيُقٌ بِرُ حااور شهيق كومقدم كرديا زَفِيْرٌ تَوْنَمَاز فاسد ندموكي بيخلاصه مِين لَكُما إِدَا الرَّمْعَيْ بِدِل كَ مَثْلًا إِنَّ الابُرَارَ لَفِي نَعِيمٌ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٌ وَ إِنّ الْفُجُارُ لَفِي نَعِيْمٌ يرْ حاتواكثر مشاكَخ كاقول بح كمنماز فاسد موجائ كى يجي محج به ظهيريه بين لكها ب اوراگر دوكلمول يرمقدم كرويا پس اگرمعني برل جاوي مثلاً إنسمًا ذلِ مُحمُّهُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ ۚ فَلا يَخَافُوهُمُ كُو إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَنَحَافُوهُمُ يِرْهَا لُونْمَاز فاسد مِوجائ كَي ادرا أَرْمَعَيْ نه بدليس مثلاً يَوْمَ تَبْيَفُ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهُ وَ تَبْيَضُ وُجُوه يرْحاتُو نماز فاسدنه موكى اوراگرايك حرف كودوس حرف ر مقدم کر دیا تو اگر معنی بدل گئے مثل عفص کے بجائے عصف کے بڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگرمعنی نہ بدلے مثلًا غشاءً اَحُویٰ سے غُضَاءً اوْ خی پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہو گی یہی مختار ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ ذکر کر دینا ہے اگر آیت پر پورا وقف کر کے دوسری آیت پوری یا تھوڑی می پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلًا وَالْعَصُر إِنَّ الانْسَانَ يِرْهِ كَإِنَّ الابْهُوارَ لَفِي نَعِيْمٍ يِرْهِ دِيا- يا سورة والتين ..... هذا البلد الامين كَ يِرْهِي هِم وقف كيا هم لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ فِي كَبَدٍ يِرْ صايااِنَّ اللَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ بِرْحَاكِمِ وَنَفْ كَيَا كِمُرَاوَلَنْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة بِرُهُ وَيَا تُونْمَارْ فاسدنه مو گی کیکن اگر وقف نه کیا اور ملا دیا تو اگر معنی نه بدلے مثلًا إِنَّ الَّهِ بِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرُدَوْسِ كَانَ الَّلِيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ جَوْاءُ الْحُسْنَى يُرْهِ دِيا تُونماز فاسدنه بوكي ليكن الرُّمعنى بدلے مثلًا إِنَّ الَّهِ لِيُسَنَ احَنُوا وَ عَــمِـلُـوا الـصَّالِحَاتِ أُولِئِكَ هُمْ شَوُّ الْبَرِيَّةِ بِرُحديا اور إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَفَرُوا مِنْ أهل الْكِتَاب كُوخالدين فيها تك يرْه كراولمنك هُمْ خَيْرُ الْبُرِيَّةِ يرُه ديا تو تمام علاء ك نزدیک نماز فاسد ہوگی اور یمی سمج ہے بیے خلاصہ میں لکھا ہے۔

اور منجملہ ان کے وقف اور وصل اور ابتداء ہے جہاں ان کا موقع نہ ہوا گر ایسی جگہ وقف کیا جہاں موقع وقف کا نہیں یا ایسی جگہ ہے ابتدا کی جہاں سے ابتدا کا مقام نہیں تو اگر

معنى مين بهت كحلا مواتغيرنبين موا مثلًا إنَّ الَّـذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِرُهُ كروقف کیا پھر اولنک هم خیر البریه ہے ابتداکی تو ہمارے علماء کا اجماع اس بات یر ہے کہ نماز فاسد نه ہوگی بيرمحيط ميں لکھا ہے اور اگر ايس جبكہ وصل كيا كه جہاں وصل كا موقع نہ تھا مثلاً اصحاب الناو پروقف ندكيا اوراس كواللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ سے ملا ديا تو نماز فاسدند ہو گی لیکن وہ بہت مکروہ ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر معنی میں بہت تغیر ہو گیا مثلاً شبهدَ اللهُ أفَّه الأ إلله يرْ هااور پھر وقف كيا پھر الاهويرْ ها تو اكثر علىاء كنز ديك نماز فاسدنه ہوگي بيرمجيط میں لکھا ہے اور قاضی امام سعید نجیب ابو بکرنے کہا ہے کہ جب قرأت سے فارغ ہواور رکوع کا ارادہ کرے تو اگر قرائت کا ختم اللہ کی تعریف پر ہوا ہے تو اللہ اکبر کا اس سے ملانا اولی ہے اور اگر الله کی تعریف برختم نہیں ہوا مثلاً إن شانينک هُو الابنتو برحاتو وہاں الله اكبراس سے جدا کرنا ہے (۲۲) بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے خلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ای خلطی کی جس سے معنی بدل ند کے مثلاً لا تَمرُ فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ میں تے کو پیش سے يرْ حاتو نماز بالا جماع فاسدنه موكى اوراكر معنى مين بهت تغير موا مثلًا و عصبي ١ دَمَ رَبِّه يرْ حا اورمیم کوزبراور بے کو پیش سے پڑھایا ای قتم کی اور غلطی کی جس کے قصد کرنے میں کفر ہو جاتا ہے تو اگر بطور خطا کے پڑھا ہے تو متقدین کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے محمد ابن مقاتل اور ابولفر محمد بن سلام اور ابو بکر بن سعید بکنی اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی اور ابو بکرمحد ابن الفضل اور شیخ امام زابد شمل الآئمد حلوائی کا بی تول ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگ۔متفدین کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہ اس کے ارادہ میں کفر ہو جاتا ہے اور جس کے ارادہ میں کفر ہو وہ منجملہ قرآن نہیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہے اس لئے کداکثر آ دمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب سے تمیز نہیں کر سکتے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور پیاشبہ ہے میر مط میں لکھا ہے اور اس پرفتویٰ ہے بیر عمّا ہیہ میں لکھا ہے اور یمی ظہیر سے میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے سے ہے کہ تشدید اور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگر إیساک نعبُ ف و إیساک نستعِین میں تشدید چھوڑ دی یاالسحمدالله وب العسالمين ميں بكوتشديد سے ندير هاتو مخاريد ب كه نماز فاسدند موگ اور مرجكديكي حكم

ب مرعامه مشائخ كا فد بب بير ب كه فاسد بوكى اور مد جموز نے ميں اگر معنى نہيں بدلتے مثلاً اولنک کو بغیر مدے پڑھایا إنَّا اَعْطَیْنَاک کا مرجھوڑ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگرمعنی بدل جائيں مثل اولسنک كو بغيرمد كے يؤ حايا دعا اور نداء ميں مدند كيا تو مخاريه ہے كه نماز فاسدنہ ہوگی جس طرح تشدید کے چھوڑنے میں فاسد نہ ہوتی تھی پیخلاصہ میں تکھا ہے اور اگر وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ كُذُبَ وَال مِن تشديدي لَ تو بعضول نے كہا ہے كه نماز فاسدنه موكى اوراى پر فتویٰ ہے سے عمامیہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے ہے ادعام کو اس کے موقع سے چھوڑ نا اور ایس جگدادا کرنا جہاں اس کا موقع نہیں اگر ایسے موقع پر ادغام کیا جہاں کی نے ادغام نہیں کیا ہادراس ادغام سے عبارت بگر جاتی ہے اور کلمہ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے مثلاً فَعلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ مِين فين كولام مين ادعام كيا تو نماز فاسد موجائے كى اور اگرايى جگداد عام کیا جہاں کی نے ادغام نہیں کیا ہے گر اس سے کلمہ کے معنی نہیں بدلتے اور وہی سجھ میں آتا ہے جو بغیرادغام کے مجما جاتا تھا مثلاً فحل سیئروًا پڑھااور لام کومین میں ادغام کر دیا تو نماز فاسدنه ہوگی اور اگر ادغام اپنے موقع سے چھوڑ دیا مثلاً أَیْنَمَا تَکُونُوْا یُدُرِ کُمُ الْمَوْتُ بِرُحا اور ادغام چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ عبارت بگڑ جائے گی بیر محیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان كا الدكرنا ب جہال اس كا موقع نبيل اكر بم الله الله عديدهي يام الحك يوم الدين إمساك يرطاوراى طرح بموقع إماله كياتو نماز فاسدنه موكى يرمحيط بس لكها ب اور منجملہ ان کے وہ قراُت پڑھنا ہے جو اس قر آن میں جس کوحضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ (۲۵) بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر ایسی قرائت پڑھی جو اس مشہور قرآن میں نہیں اوراس کے معنی بھی اس سے اوانہیں ہوتے تو اگر وہ دعایا ثناء نہیں ہے بالاتفاق نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس سے وہی معنی ادا ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کے موافق نماز فاسد نہ ہوگی اور اہام ابو پوسف کے نز دیک نماز فاسد ہو جائے گی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب ہیہ ہے کہ اگر مصحف ابن مسعود وغیرہ کے قر اُت پر حمی تو وہ نماز کی قر اُت میں شار نہ ہوگی لیمن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ مشہور قراُت میں ہے بھی اس قدر پڑھ لیا جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تو اس سے نماز جائز ہو جائے گی میرمحیط میں لکھا ہے۔

اور مجملہ ان کے ہے کلمہ کو پورانہ رہو صنا اگر ایک کلمہ کو تعور اسا پڑھا اور پورانہ کیایا اس سب سے کہ سانس ٹوٹ من یااس سب سے کہ باقی کلمہ بھول کیا اور پھر یاد آیا تو بڑھ دیا مثلًا الحمدللله يزهنه كا اراده كيا اور ال كهه كرسانس نوث عني يا باتى مجلول كيااور پر ياد آيا اور حمدلله يزها يا باتى ياد ندآيا شلأبي تصدكيا تفاكه الجمداور سورة يزهے پھراس كا يزهنا بعول كيا اور پھر یڑھنے کا ارادہ کیا اور جب ال کہا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ میں پڑھ چکا ہول کس چھوڑ دیا اور رکوع کر دیا یا تھوڑا ساکلمہ پڑھا اس کوچھوڑ کر دوسراکلمہ پڑھا پس ان سب اور ایس ہی صورتوں میں بعض مشائخ کے نزد کی نماز فاسد ہو جائے گی اور شس الا مُما حلوانی ای پر فتوی دیتے تھے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگرا ہے کلمہ کو تھوڑا سایڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس تعور بے بیٹ میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر ایے کلمہ کو تحوڑا سا پڑھا جس کے کل پڑھنے میں نماز فاسد نہ ہوتی ہوتو تھوڑا سا پڑھنے میں بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ ذخرہ میں لکھا ہے جز وکلہ کو حکم کل کلہ کا ہے یہی سیجے ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جز وکلمہ کے بھی ازروئے لغت پچم عنی سیح ہو سكتے ہوں اور فضول نہيں ہوتا اور قر آن كے معنى بھى نہيں بدلتے تو جائے كەنماز فاسد نہ ہواور اگر اس جزو کلمہ کے پچمعنی نہیں اور نضول ہے یا نضول نہیں ہے مگر اس سے قرآن کے معنی بل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اکثر مشائخ کا ند ہب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی اس لئے کہ بیالی باتیں ہیں جن سے بچنامکن نہیں پس ان کا حکم ای طرح ہوگا جیسے نماز میں كخارنے كا ہوتا ہے يہ ذخيره اور محيط ميں لكھا ہے اگر كلمه كے بعض حروف كو بيت برا حاتو ميح یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ ایس صورت اکثر واقع ہو جاتی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر قرآن کونماز میں راگنی سے بڑھا تو اگر کلمہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر صرف مد ولین کے حرفوں میں راگنی کی تو فاسد نہ ہوگی لیکن اگر بہت کھلی ہوئی راگنی ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کوراگنی سے پڑھا تو اس میں مشاکح کا اختلاف ہے اور اکثر مشائخ نے اس کو مروہ بتایا ہے سے خلاصہ میں لکھا ہے ابوالقاسم صفار بخاری نے نقل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح اوا کی ہو کہ اس میں بعض وجہ جواز کی ہواور بعض

وجہ فساد کی ہوتو احتیا طا فساد کا تھم کریں گے لیکن قر اُت کے مئلوں میں جواز کا تھم کریں گے اس کے کہ اس کی غلطیوں میں تمام لوگ مبتلا ہیں بیظہیر بید میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے اللہ کے ناموں میں تانیٹ وافل کرنا ہے اگر کسی نے نماز میں ہو لُ یَنفظُرُونَ اِلّا اَنْ یَاتُیسَهُمُ اللهُ فِی ظُلُلُو مِن الْغَمَامِ میں یاتیہم کو تاتیہم تے سے پڑھا تو محمہ بی علی بن مجمہ الا دیب نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اس لئے کہ اللہ کے ناموں میں تانیٹ وافل کرنا جائز نہیں جس طرح اللهُ لا اِللهُ اِلّا هُو اللّٰحَیٰ الْقَیُومُ اور لَمْ یَالِدُ وَلَمْ یُولَدُ اور ای طرح اور صفات اللی میں تانیٹ وافل کرنا جائز نہیں اور شخ امام ابو برحمہ بن الفضل نے کہا ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ یہ فوائد میں الکھا ہے نوائد کے کہ یہ خطا اور ذخیرہ میں لکھا ہے نوائد میں ہوئی خطا کی پھر لوٹا کر صحیح پڑھا تو میرے نزویک نماز اس میں ہوئی خطا کی پھر لوٹا کر صحیح پڑھا تو میرے نزویک نماز اس کی جائز ہے اور یہی تھم ہے اعراب کی غلطی کا اور اگر کسی نے پیش کی جگد زیر پڑھایا زیر کی جگہ کی جائز ہے اور یہی تھم ہے اعراب کی غلطی کا اور اگر کسی نے پیش کی جگد زیر پڑھایا زیر کی جگہ پیش پڑھایا چیش و در بر کی جگہ ذریر پڑھایا و روز کی کی جائز ہے اور یہی تھم ہے اعراب کی غلطی کا اور اگر کسی نے پیش کی جگد زیر پڑھایا ذیر کی جگہ در میں کا مور اور کسی نے پیش کی جگد زیر پڑھایا ڈیر کی جگہ در میں کہ کا در اگر کسی نے پیش کی جائز ہے اور یہی تھم ہے اعراب کی غلطی کا اور اگر کسی نے پیش کی جگر در بر حایا یہ تیا در بر کی جگہ ذریر پڑھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۲۲)

# امام کے حقوق

اب تک ہم نے امام کے فرائص یا اس کی ذمددار یوں کے حوالہ سے بات کی ہے، اب دیکھنا ہی ہے کہ امام کو کچھ حقوق مجلی حاصل میں یانہیں؟

امام کے پچھ حقوق تو وہ ہیں جواسے نمازوں اور مبجد کے سلسلہ میں حاصل ہیں اور پچھے وہ جو معاش ومعیشت کے حوالے سے اس کے منصب کے لخاظ سے اسے حاصل ہیں اور جن کا پورا کرنا مقتدیوں، مجر کمیٹی، اہل محلّہ یا مقتدرہ کی ذمہ داری ہے۔

#### نمازوں کے اوقات کا تعین:

نماز اور مبجد سے متعلق حقوق میں سے ایک حق امام کو بیہ حاصل ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کا تعین اپنی مرضی ہے کرسکتا ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں عموماً روائ بیہ ہے کہ مساجد میں سال بحر کے لئے نمازوں کا ایک وائی نظام الاوقات آ ویزال ہوتا ہے اور اس کے مطابق الگ سے بھی کوئی چارٹ یا گھڑی نما بورڈ آ ویزال رہتا ہے جس پر نمازوں کے اوقات درج ہوتے ہیں۔ مبجد کمیٹی یا امام ومؤذن میں سے کوئی موسم کی تبدیلی اور دنوں کے گھنے بڑھنے کے لحاظ سے اوقات نماز میں تبدیلی کا اعلان کرتے تبدیلی اور اس اعلان کے مطابق جو وقت مقرر ہو جائے اور بورڈ پر لکھ دیا جائے ای رہتے ہیں اور اس اعلان کے مطابق جو وقت مقرر ہو جائے اور بورڈ پر لکھ دیا جائے ای کے مطابق جماعت ہوتی ہے۔ بساوقات بیا علان آس پاس کی مساجد میں اذان کے مطابق جماعت ہوتی ہے۔ بساوقات بیا علان آس پاس کی مساجد میں اذان کے

اوقات دیکھ کرکیا جاتا ہے اور بعض مساجد میں اگر تبدیلی وقت میں ایک آ دوہ وان کی تاخیر ہو جائے تو نمازی ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ فلال مجد میں وقت بدل گیا ہے، اخبار میں یوں ہے ابھی تک یمال کیوں ٹائم نہیں بدلا گیا۔ حالانکہ ابھی دو چار روز مزید گخبائش ہوتی ہے اور فورا وقت تبدیل نہ کرنے سے کوئی قباحت بھی لازم نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر مقرر شدہ اوقات پر جماعت کرائے کے لئے امام کوئت سے پابند کیا جاتا ہے اور ایک آ دھ منٹ کی تا خیر بھی نا قابل پر داشت ہوتی ہے بلکہ اگر کوئی امام ایک ڈیڑھ منٹ تا خیر سے جماعت کرا دے تو اسے کمیٹی کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی طرف سے خارج شیٹ کیا جاتا ہے اور منٹ کی دل کھول کر بھڑ اس نکا لتے ہیں۔ اس موقع پر جمیں ایک لطیفہ یاد آ

## اوقات نماز کی پابندی پرلطیفه:

کراچی کے کاروباری حلقہ کی ایک بڑی مجد کے اہام صاحب وقت کی اس پابندی
اور ایک آ دھ منٹ کی تاخیر پر ہونے والی جمک جمک سے خاصے پریٹان سے، ایک روز وہ
پھر ایسے وقت میں اپنے جرہ سے صحن مجد میں بازو چڑھاتے ہوئے وائل ہوئے جب
ہماعت میں ایک منٹ باتی تھا۔ صحن میں مجد کے متولی پہلے ہی حضرت کے ختار سے کہ یہ
ہماعت میں ایک منٹ باتی تھا۔ صحن میں مجد کے متولی پہلے ہی حضرت کے ختار سے کہ یہ
لیٹ ہوں اور وہ خبر لے۔ اہام صاحب متولی کے قریب آ کر قبیص کی آسینیں اور بازواد پر
کرنے گئے تو اس نے کہا۔ کیا وضوابھی بنانا ہے؟ اہام صاحب نے کہا بتا ہے کیا کروں میں
خود اس مخصے میں ہوں کہ ایک منٹ باتی رہ گیا ہے وضو بناتا ہوں تو نماز میں مزید ایک آ دھ
منٹ کی تاخیر ہموجائے گی، کیا خیال ہے ایسے بی پڑھا دوں؟ متولی ذرا جھینپ سا گیا اور اس
نے کہا آپ وضو بنا لیجئے اور مؤذن کو اشارہ کیا کہ ابھی ا قامت نہ کہنا۔ اہام صاحب نے کہا

## اوقات کاتعین کس کاحق ہے؟

ال طرح کی پابندی مساجد منتظمہ کی جانب سے آئمہ پر خواہ مخواہ کا ایک جبر ہے کیونکہ جماعت کے لئے وقت کا تعین امام کا حق ہے اور اس میں تا خیر و تقدیم بھی اس کی منشاء پر موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے گھڑیاں نہیں تھیں اور نہ اس طرح سے منٹوں اور سینڈوں اور سین کر کے نمازوں کے اوقات مقرر کئے جاتے تھے۔ جب امام آگیا جماعت کھڑی ہوگئی۔ مؤذن رسول اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہوگئی۔ مؤذن رسول اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے برآ مد ہونے پر اقامت شروع کرتے تھے اور کوئی دعویٰ سے نہیں کہ سکتا کہ ہر روز مثلا ظہر کی نماز منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے عین ای وقت پر ہوتی تھی جس پر گرشتہ روز ہوئی ہے۔
گرشتہ روز ہوئی ہے۔

میرے اپنے خیال کے مطابق گھڑ ہوں سے نمازوں کے اوقات کا اس طرح تعین میں ایک بوعت ہے اور امام کو بیری ہے کہ وہ ایک دو منٹ کی تاخیر یا اپنے حسب حال مناسب تاخیر کرسکتا ہے، میرے اس خیال کو جناب رسالت مآ ب صلی الشرعلیہ وسلم کے مل ک تائید حاصل ہے۔ حوالہ کا انتظار کیجئے (اگلے پیراگراف تک)

۲۔ کسی عذر کی صورت میں امام کو بیر حق ہے کہ وہ مقتد بوں کو بیر مکم دے کہ وہ اس کا انتظار کریں خواہ اس کے آئے میں کتنی ہی تاخیر ہواور ایکی صورت میں اسے حق ہے کہ وہ عالیہ تو کسی اور کونماز پڑھانے کی ہدایت کر دے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات عشاء کی نماز کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انظار کرتے رہے۔ نہ جانے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انظار کرتے رہے۔ نہ جانے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کمر کے اندر کسی کام میں مشغول سے یا کیا وجہ تھی۔ بہر حال آپ تہائی رات یا اس کے بھی بعد تشریف لائے۔ آتے وقت آپ نے فرمایا، تم اس نماز کا انظار کر رہے تھے جس کا انظار تمہوں کی اور دین کا مانے والا نہیں کرتا۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو ہیں اس وقت (یعنی تاخیر سے) نماز پڑھایا کرتا۔ پھرآپ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا تھم ویا اور نماز پڑھادی۔ (صحیح مسلم باب وقت العشاء و تاخیر)

ایک اور روایت ہے کہ''نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ دھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے سے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپند فر باتے سے'' (صحیح مسلم)

41

صیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں بھی تا خیر کرتے اور بھی جلدی پڑھتے اگر لوگ (جلدی) جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھتے اور اگر لوگ دیر ہے آتے تو دیر سے پڑھتے'' (صیح مسلم)

مسیح بخاری میں ایک روایت ہے، '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی اقامت کہی گئی اور کھڑے ہو کرصفیں برابر کر لی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب اپنے مصلے پر کھڑے ہوئے تو آپ کوجنی ہونا یاد آیا، ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ رہنا، پھر جا کر عسل کیا اور ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک سے پانی فیک رہا تھا پس آپ نے تنجیبر کمی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔'' (صیح بخاری، جا، کتاب الحسل)

صحابہ اور آج کے مشینی دور کے لوگ:

بخاری شریف کی اس روایت ہیں نماز کے لئے مجد آجانے کے بعدامام کوشل یاد
آجانے کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ مقتدی امام کے واپس آنے تک اپنی اپنی جگہ تھم ہرے رہیں۔ یہ
صحابہ سے جنہوں نے اپنے امام کی اس قدرا تباع کی کہ نہ کی دوسرے کوامام بنایا نہ انتظار میں
کوئی کلفت محسوس کی اور دہ ان کے امام (امام الانبیاء پلیم السلام) سے کہ جنہوں نے عین اس
موقع پر جب آپ مصلے پر پہنچ چکے سے برطافر ما دیا تھم ہرے رہو جھے شل کرنایاد آگیا ہے۔
موقع پر جب آپ مصلے پر پہنچ کی تھے برطافر ما دیا تھم ہرے رہو جھے شل کرنایاد آگیا ہے۔
اور وہ مقتد یوں سے برطابیہ بات کہد دے تو پھر دیکھئے تماشہ حالانکہ امام کو اس بات کا حق
ہے کہ دوہ کی عذر کی بناء پر نماز میں تا خیر کردے جیسا کہ اس صدیث سے واضح ہے۔

## ز مانه طالب علمي كا ايك لطيفه:

ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہمارے مدرسہ (دارالعلوم نعیمیہ، کراچی) کی مجد میں ایک طالب علم امام بنایا گیا جو انتہائی شریف اور متقی ترین طالب علم تھا۔ ایک روز اس نے نماز مغرب سے سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا۔ لوگو! مجھے اپنے وضو میں اس بناء پر شک ہے کہ

نماز سے قبل ناظم مدرسہ کے علم پر ہم طالب علموں نے مل کر پھر اٹھائے ہیں ممکن ہے وزن اٹھائے کے دوران میرا دضوسا قط ہو گیا ہو بہر کیف مجھے شک ہے آپ چا ہوتو اپنی اپنی نماز لوٹا لو لیس اس اعلان کے ساتھ ہی مجد میں ایک ہٹگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بڑے صاحب ہولے لاحول و لا قو ق اپنے فض کو امام بنا دیا ہے جے اپنے وضوا ور طہارت تک کا معلوم نہیں ، کی اور نے کہا یہ مدرسہ والے بڑے عجیب لوگ ہیں کوئی مستقل امام نہیں رکھتے طلباء میں سے جے چا ہے جی اور جب طلباء امام ہوں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو تھی عوام کالانعام کی بات جنہوں نے ایک دیا نتداری کا مظاہرہ کرنے والے امام کے بارے ہیں اس طرح اظہار خیال کیا مگر اب عقل مندول اور شریعت کاعلم رکھنے والوں کی سفئے۔

اگلے روز دارالعلوم کے ٹرسٹیز کی ہنگا می میٹنگ میں یہ مسئلہ پیش ہوا اور اس وقت کے ٹرسٹ کے جزل سیکر یٹری جو ہاشاء اللہ ایک جدید فکر کے مالک پروفیسر اور مفتی و عالم سمجھ جاتے ہیں نے اصرار کیا کہ اس لڑکے کوفورا امامت سے ہٹا دیا جائے ورنہ لوگ مدرسہ سے ناراص ہو جا کیں گے۔ چنا نچہ اس فیصلہ کے بعد اس شریف امام کو جس نے ''اللہ کی ٹارافسگی کے خوف ہے' برملا اعلان شک کیا تھا مدرسہ والوں نے ''لوگوں کی مدرسہ سے نارافسگی کے خوف ہے' امامت سے الگ کر دیا۔ انسا اللہ و انسا الیہ و اجعون ۱ ای موقع کے لئے غالبًا کہا گیا ہے۔

چول کفر از کعبه برخیزد کا ماید مسلمانی

حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب مجدد گوار ہشریف سے ایک مرتبہ کی امام مجد نے مقد یوں کی عدم اطاعت اور بے ادبی کی شکایت کی ۔ فرمایا'' دنیا بے عدلی اور ناحق شنای سے پر ہوگئی ہے۔ جہاں جاؤ اور جدهر دیکھو یہی روش نظر آتی ہے۔ صبر کرو کیونکہ یہی اچھا ہے۔ روزی کا انتظام بارگاہِ علام النیوب سے بندوں کی پیدائب سے پہلے کا کیا ہوا ہے۔ وقت گزار نا مقصود ہے خواہ آدنی روٹی پر ہو۔ ہم خود بھی لوگوں کی اذبت رسانی سے محفوظ ہیں ہیں مگر خدا کا فضل ہے کہ ہم ان کے خلاف دنیوی ذرائع سے کوئی انقامی کارروائی نہیں کرتے بلکہ خلق کے فضل ہے کہ ہم ان کے خلاف دنیوی ذرائع مے کوئی انقامی کارروائی نہیں کرتے بلکہ خلق کے نیک و بدکی جزا خالق پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کے قلم کا ہاتھ ہمیشہ دراز نہیں رہتا۔''

## امام كى غيبت:

جھے ایک بارکوٹ رادھاکشن (ضلع قصور) کی ایک مسجد میں نماز فجر پڑھے کا اتفاق ہوا۔ جماعت کا وقت ہوگیا، گھڑیال نے گھنٹیاں بجا دیں۔ گرامام صاحب ابھی نہیں آئے تھے، لوگوں نے ادھرادھرد کھنا شروع کیا کھسر پھر شروع ہوئی۔ ایک فحض امام صاحب کے جمرہ پر پہنچا دستک دی، امام صاحب نے اندر سے فرمایا وضو بتا رہا ہوں، سنت پڑھ کرآؤی کا پانچ سات مٹ سٹ گئیں گے، انتظار کر سکوتو کر لو ورنہ فلاں ''باب' کو امام بنا کر نماز پڑھ لو۔ گایا فی سات مٹ کر نماز پڑھ لو۔ اس فی مرز پانی س کے متاز پڑھاری کی رائے طلب کی۔ بس پھرز بانی س تھیں کہ تینچوں کی طرح امام کی غیبت و برائی میں چلئے گئیں بابے نے نماز پڑھادی، نماز کے بعد میرا ادادہ ہوا کہ اٹھ کر مسئلہ کی وضاحت کر دوں اور حدیث بخاری ان لوگوں کو ساووں، مگر بعد میرا ادادہ ہوا کہ اٹھ کر مسئلہ کی وضاحت کر دوں اور حدیث بخاری ان لوگوں کو ساووں، مگر بیں اجنبی تھا، دل میں خیال آیا جن لوگوں نے امام کی بات کا احر ام و حیاء نہیں کیا وہ تمہاری بات کو کب درخور اعتزاء ہمجمیں گے۔ پیچھے مؤکر دیکھا تو وہی لوگ جن کی زبا نمیں تھوڑی دیر ببلے مِقر اض کا کام کر رہی تھیں اب وہی امام سے مصافحہ کر رہے تھے کہ امام صاحب دوسری کوئی نئی بات بہتی رہاں رہوں کا میرافقانہ طرز عمل کوئی نئی بات بہتی۔

سو۔ امام کو بیری حاصل ہے کہ وہ جماعت کرانے (یا مقد یوں کی امامت) کیلئے وقت سے
پہلے ہی آ کر معجد میں بیٹے جائے یا جماعت کے وقت سے ذرا دیر پہلے آئے یا عین
وقت پر پہنچے، یہ جو بعض مساجد میں خود ساختہ دستور ہے کہ امام لازی طور پر جماعت
سے چند منٹ پہلے ہی مصلی امامت پر آ کر بیٹے اور اقامت سے قبل وہ مصلی پر موجود
مو، یہ میچے نہیں کیونکہ امام کے منصب کا تقاضایہ ہے کہ مقتدی اس کا انتظار کریں نہ کہ وہ
پہلے سے آ کر مقتد یوں کا انتظار کر ہے۔ اس پر دلیل فاوی عالمگیری کی بی عبارت ہے۔
"جب کوئی شخص اقامت کے وقت داخل ہو تو اس کو کھڑ ہے ہو کر
انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹے جائے۔ پھر مؤذن جب جی علی الفلاح
کے تو کھڑا ہو، اگر مؤذن امام کے سواکوئی اور ہو اور نمازی مع امام

کے مجد کے اندر ہوں تو مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے اس وقت ہم علی الفلاح کہے اس وقت ہم علی الفلاح کہے اس وقت ہمارے تیوں اماموں کے نزدیک امام اور نمازی کھڑے ہو جادیں اور امام مجد میں سامنے ہے آئے تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجا کیں۔'' (فادی عالمگیری،جلداول)

یہ سب صورتیں اقامت کے شروع ہونے اور اہام و مقتدیوں کے نماز کے لئے
کر سے ہونے سے متعلق ہیں ان سے معلوم ہوا کہ اہام کو اختیار ہے پہلے سے موجود ہویا بعد
کو آئے یا عین اقامت کے وقت آئے تاہم یہ بات واضح ہے کہ نماز کے لئے اہام بعد میں
آئے گا مقتدی پہلے سے موجود ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یبی تھا کہ آپ
جب نماز پڑھانے کے لئے تشریف لانا چاہتے اور اپنے ججرہ مبارکہ کا پردہ سرکاتے تو بلال
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو د کھے کر اقامت کہنا شروع کرتے۔ اب اس سلسلہ کی احادیث کامتن و ترجمہ طاحظہ ہو۔

#### می مسلم کی روایت ہے:

عن ابى هريره رضى الله عنه ان الصلوة كانت تقام لِوَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَانُحُدُ النَّاسِ مصافهم قبل أنُ يُقُومُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(لیعن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے آنے پر کہی جاتی تھی اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنی صفیں درست کر لیتے تھے) صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت ہے:

عَنُ جَابِرِ بن سَمُرَةً قَالَ كَانَ بِلاَلُ يؤذن اذا وحضت فلا يُقيم حَتْى يَخُسُرُجُ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ اقَام الصَّلوةَ حِيْنَ يَوَاه (1)

(لیمن حفرت جابر بن سمره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که بلال زوال

آ فتاب کے بعد اذان (ظهر کتے) اور اقامت اس وقت تک نہیں کتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتشریف لاتے نہ و کمیے لیتے)۔

کنز العمال (ج ۸/ ۲۳۲۸) میں ایک روایت جابر بن سمرۃ کے حوالہ ہے اس طرح ملتی ہے:

> كَانَ مُؤَذِّن رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمهل فلا يقيم حَثَّى إِذَا رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ اقَامَ الصَّلواةَ حِيْنَ يَوَاهُ (٢٩)

(یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا مؤذن انظار کرتا تھا اور اس وقت تک اتامت نه کہتا تھا جب تک که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو اپنے جرو مبارک سے فکل کرم جد تشریف لاتے ہوئے و کھے نہ لیتا)۔

- س۔ امام کو بید فق حاصل ہے کہ وہ جنتی مقدار بآسانی نماز میں قرائت کرسکتا ہو کرے اور
  قرآن کریم کی جو آیات اے اچھی یاد ہوں وہ پڑھے۔ تاہم اگر اس مقدار قرائت کی
  رعایت کرے جو کتب فقہ وسنت میں خدکور ہے اور وہی سور قیس تلاوت کرے جن کا ذکر
  ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا ہے تو افضل واوٹی ہے۔ تاہم آئم کرام کو چاہئے کہ وہ ہر
  روز انہی آیات کا اعادہ و تکرار نہ کریں جو انہیں اچھی یاد ہیں بلکہ مزید آیات وسور یاد کر
  کے نمازوں میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں اگر چہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صرف
  سورة اخلاص کی تلاوت سے بھی نماز جائز ہے۔
- ۵۔ امام کو بید حق حاصل ہے کہ وہ جہری نمازوں میں متوسط آ واز سے قر اُت کرے، بہت بلند آ واز سے قر اُت کرے، بہت بلند آ واز سے جے جہر مفرط کہتے ہیں، قر اُت کرنا مکروہ ہے اور امام کی فرمہ داری صرف اس قدر ہے کہ اس کے بیچھے کھڑے مقتز ہوں میں سے قر بی دو تین اس کی آ واز من لیں ۔ تمام صفول اور پورے محلّہ والوں کو سانا کچھ ضروری نہیں بلکہ اتن بلند آ واز سے قر اُت کرنا جس میں مشقت ہواور اس بناء پر جو جہر مفرط کے تھم میں ہو کردہ ہے۔

عام نمازوں میں لاؤڈ الپیکر کا استعال:

الاوڈ اسپیکر کا نمازوں میں استعال اگر چہ تعامل علماء و فاویٰ فقہاء کی بناء پر اب بلاشہددرست ہے تاہم لاوڈ اسپیکر کے استعال میں اس بات کا لحاظ رہنا چاہئے کہ اس کی آ واز اس قدر تیز نہ ہو کہ سننے والوں پر گرال گزرے۔خصوصاً مجد کے بیرونی یونٹ اور ہاران نمازوں میں تلاوت کے لئے بلاضرورت استعال کرنے سے گریز ضروری ہے۔ لاوڈ اسپیکر کے استعال کے جواز پر فاویٰ نوریہ جلد اول (از فقیہ اعظم علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری) میں نہا ہے عمدہ ونفیس علمی تحقیق موجود ہے اور گزشتہ صفحات میں نماز تر اور کے دوران لاوڈ اسپیکر کے استعال پر گفتگو کی جا چکی ہے۔

انتقام نماز (جماعت) پر امام کو چاہے کہ وہ اپنا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر کر مقتد یوں کی طرف کے لیا اس بیں اے افتیار ہے کہ دائیں جانب کو پھرے یا بائیں جانب کو طرف کے اور اس بیں اے افتیار ہے کہ دائیں جانب بی کومڑے۔ (۳۰) کو ۔ اسے اس بات پر مجبور ٹیس کیا جاسکتا کہ وہ لاز ما دائیں جانب بی کومڑے۔ (۳۰) ے جن نماز وں بیں فرائن کے بعد صرف اتن مقدار طرم بنا چاہئے جس میں آیت الکری پڑھی جائے اور پھر دعا مختصر ہو، لیمن اللہ میں آئیت السلام و منک السلام تبار کئت یا ذال جلال و الائحرام یاس کے ساتھ ربین این اللہ نیا حسنة و فی الائی النور قو حسنة و فی الائی النور قو حسنة و فی الائی النور قو حسنة و فی اللہ نیا حسنة و فی اللہ نیا عذاب النار النار

شامل کرے اور کمبی کمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہواور جن نمازوں میں فرائض کے بعد سنن نہیں ہیں، ان میں کچھ دریر ذکر اذکار وتسبیحات کے لئے بیٹھنا اور پھر دعا کرنا درست ہے۔

#### دعاؤل ميس ريا كارى:

بعض تظیموں، تح یکوں اور اداروں کی جانب سے بڑی راتوں میں تیام اللیل اور "درقت انگیز دعاؤں" میں تمولیت کی دعوت کے اشتہارات چھپتے ہیں۔ کراچی والے لا ہور اور لا ہور والے کراچی کا سفر کرتے ہیں کہ" رقت انگیز دعا" میں جانا اور شامل ہوتا ہے۔

اول تو اس بات کی کیا منانت ہے کہ اس بڑی رات کے قیام میں دوران دعاء، دعا خوان حضرت کی دعا میں لاز ما رفت پیدا ہو کر رہے گی؟ جو دعوے سے لوگوں کو''رفت انگیز دعا'' میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رفت انگیزی کی سی کیفیت بنانے کی مشق کر لی گئی ہواور اب ہر سال لوگوں کے سامنے اس مکاری دعیاری کا مظاہرہ کرنا طے یا گیا ہو؟

كيا مجمى نى اكرم صلى الله عليه وللم ياآب كے صحابة كرام يا آئمة الل بيت وصوفياء كرام نے بھى يە دعوىٰ كيا كەفلال رات، فلال دن يا فلال وقت بم پرضرور رفت طارى مو كى؟ اوركيا بھى ان اكابرنے بحى اس طرح اپنے جيروكاروں اور مريدين كوجمع كيا؟ آخريد كس كى تقليد بورى ہے؟ كون سے دين كوفروغ ديا جار ہا ہے؟ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ ٥ بعض ائم کو دیکھا گیا ہے وہ بہت لمبی لمبی دعائیں مائلتے ہیں اور دعا کے الفاظ میں بھی ان سے تسامح ہوتا رہتا ہے اس کا خیال رکھنا جائے جبکہ بعض آئمہ موقع محل کے مناسب دعا كرانے ميں بزے ريس واقع موع بيں۔ مجھے ايك باريد و يھنے كا اتفاق مواكر ايك امام صاحب جومغرب کی نماز سے ذرا در پہلے شائی ناظم آباد کراچی میں مارے ساتھ ایک میٹنگ میں شریک تھے اجا تک اٹھے اور جھے مجد لے چلنے کو کہا، میں حفرت کو اپنی گاڑی میں سوار کر کے ان کی مجد تک لے گیا حضرت نے نماز مغرب پڑ حائی اور اس کے بعد یوم یا کتال کی مناسبت ے طویل دعا کی۔ بعد کومؤذن سے معلوم ہوا کہ وہ ای دعا کی خاطر ناظم آباد سے دھیر سوسائن شدرحال کر کے تشریف لائے تھے اور نماز و دعا کے بعد پھر داپس ناظم آباد جا کر میٹنگ میں شريك موئے۔ بيا ہتمام يوم ياكتان كيلئے اس مخصوص دعاكى خاطرتھا تاكه نمازى محظوظ موں اور امام کو ملک وقوم کا خیرخواہ مجھیں۔اللہ تعالی ایس ریا کاری سے بچائے۔ (آمین)

دعاؤل كالب ولهجه درست ميجيح:

بسااوقات بیدد مکھنے میں آیا ہے کہ امام دعامیں جولب ولہجہ اختیار کرتا ہے اے دعا سے دور کا بھی واسط نہیں ہوتا۔ دعا تو درخواست ہے اور درخواست عاجزی و انکساری ہے چیش کی جاتی ہے نہ کہ رعب داب اور گرج چیک کے ساتھ ۔ بعض آئم دھزات دعاش ہوں مشغول ہوتے ہیں جونی جاتھ نہ کہ جہر مشغول ہوتے ہیں جونی جاج نہ کہ جہر مفرط کی طرح بلند اور انداز بھی عاجز انہ ہونا چاہئے۔

۸۔ نماز (فرائفن) کے اختیام پرامام کو بیتی حاصل ہے کہ سنت ونوافل اپنی قیام گاہ پر جا کر ادا کر ادر اس کا مصلائے امامت پر یا مسجد ہی میں سنت ونوافل ادا کرنا چنداں ضروری نہیں۔ ہاں اگر مقتدی نمازوں کے بعد شرعی مسائل وغیرہ دریافت کرتے ہوں تو اس کارخیر کی نیت ہے شہر کرسفن ونوافل مجد میں بھی ادا کرسکتا ہے۔

سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنواشہل کی محید میں مغرب کی نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگ محید ہی میں سنت ادا کرنے میں مشغول ہیں تو آپ نے فرمایا:'' هذه صَلاقة الْبُيُوْت '' کہ بیگر میں پڑھی جانے والی نماز ہے چنانچ شن و نوافل کا گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ (۲۱)

بعض مساجد میں نماز جورے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے نہ پڑھنے اور نماز ہ جُگانہ کے بعد ویائے جائی، یا فراغت نماز پر امام سے مصافحہ کرنے شکرنے جیسے جھڑے کھن ای وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اگر سب لوگ فرائض کے بعد اپنے اپنے گروں کو چلے جائیں اور سنن و نوافل گھروں میں جا کر ادا کریں تو اس طرح کے گئی مسائل از خود طل ہوجا کیں۔

## مجموعی طور پرامام کیسا ہو؟

مجوی طور پر ایک امام یا خطیب کیما ہو بیسوال انتہائی اہم ہے گر اس کا جواب وہ نہیں جو فوراً ذہن میں آئے اور ہر کہدو مبدامام و خطیب کا معیار مقرر کرنے بیٹے جائے۔ گر اس کا کیا کیا جائے کہ اب برشخص اپنے ذہن میں ایک امام رکھتا ہے اور اس نے ایک خود ساختہ معیار اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، جہال کوئی امام اس معیار سے مختلف ہوا وہیں اس کی نماز چھٹی اور وہ مجد سے غائب ہوا۔ بلکہ زیادہ انسوسناک بات تو سے کہ جو بھی مجد کا رخ

نہیں کرتے اور جنہیں وضو کے فراکض اور استنجاء وخسل کا طریقہ نہیں معلوم وہ بھی اپنے ذہن میں امام وخطیب یا بالفاظ عوام''مولوی'' کا ایک معیار رکھتے ہیں۔فآویٰ رضویہ میں ہے:

آئ کل لوگوں کے نزدیک عالم ہونے کے کی معیار ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک عالم ہونے کا معیار ہے تعویذ لکھٹا اور جھاڑ پھونک کرنا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کیسا عالم ہونہ تعویذ لکھتا ہواور نہ جھاڑ پھونک کرتا ہو۔ یعنی ان کے نزدیک حقیقت میں عالم وہی مخض ہے جو بیسب کام کرتا ہو۔

اور کچھے لوگول کے نزدیک عالم ہونے کا معیار ہے، تقریر میں جادو بیانی، لہذا جو لوگ جادو بیان مقررنہیں ہیں، ان لوگول کے نزدیک حقیقت میں وہ عالم ہی نہیں ہیں اور بعض لوگول کے نزدیک عالم صرف وہی ہیں جو فلے اور منطق کے ماہر ہیں۔

اور پچھ لوگوں کے نزدیک حقیقت میں عالم وہ فخص ہے جو جموٹے کا غذات بنا کر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ سے روپیہ حاصل کرنے کا فن جانتا ہو۔ مدار بعربیہ کے دینی ماحول کو دنیاداری کے سانچے میں ڈھالنے کی مہارت رکھتا ہو، خوب جموث بواتا بھی ہواور دوسروں کو جموث سکھاتا بھی ہو۔ طال وحرام اور جائز و ناجائز میں کوئی انتیاز ندر کھتا ہو، حکام وغیرہ کو رشوت دینے میں مہارت رکھتا ہو اور گورنمنٹ کے آفوں میں چکر کا نے پر کوئی غیرت نہ محسوس کرتا ہو۔ تو وہ لوگ ایسے فخص کو بڑے بڑے القابول سے یاد کرتے ہیں اور اس کوسب سے بڑا عالم وہ فخص ہے جو سب کوسب سے بڑا عالم وہ فخص ہے جو سب سے زیادہ مسائل شرعیہ جانتا ہواور با کمل بھی ہو۔ (فقاوئی رضویہ)

## ملامتی فرقه:

دارالعلوم کراچی کے بانی مبانی مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک تحریر میری نظر سے گزری دیں میں انہوں نے لکھا ہے کہ''مولوی بے چارہ ملائتی فرقہ ہے، جب کہیں دنیا میں کوئی خرابی ہوگی لوگ کی نہ کی طرح اس خرابی کومولوی کے سرمنڈ سے کی کوشش کریں ہے۔ مولوی جو کام بھی کرے اس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی شہر، کوئی شہر کوئی طعنہ تکا لئے

کی ضرور کوشش کرتے ہیں، مولوی بے چارہ اگر گوششین ہواور بیٹے کر اللہ اللہ کر رہا ہو یا قال الله و قال الموصول میں لگا ہوا ہو گوششینی کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہوتو اعتراض بیہ ہے کہ مولوی تو دنیا ہے بخبر ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور ان کو ہم اللہ کے گنبد ہے نکلے کی فرصت نہیں ۔ اگر مولوی بے چارہ گوشہ ہے نکل کر کسی کام کے لئے یا اصلاح کے لئے باہرنکل آئے تو اعتراض ہے کہ د کیھے صاحب، یہ مولوی صاحب ہیں ان کو چاہئے تھا کہ یہ مدرسہ اور مسجد میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتے انہوں نے سیاست اور حکومت کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی، اس ہے ان کا کیا تعلق؟ اگر مولوی بے چارے کے پاس مالی وسائل کا فقد ان ہو اور فقر و فاقہ کا شکار ہو تو اعتراض دیکھتے یہ مولوی صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، دنیا کس مورف جا رہی ہے اور انہوں نے دینی مدارس میں کوئی معقول انتظام نہیں کیا۔ ان کے مدارس کے طاب ہوتی مائل ہوتے، معاش کے ذرائع حاصل کرنے کی سہولت ہوتی ، اب بیداور ان کے طاباء پڑھ کر کہاں جا ئیں گی کیا کریں گے؟ کیے ان کا گزارہ ہوگا۔

اگر مولوی یا عالم کے پاس چار پینے زیادہ آگئے تو اعتراض، کہ لیجئے صاحب، مولوی صاحب ہیں عالم دین ہیں لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے ہوئے دنیا دار ہیں۔ بھلا علاء کرام کا مال اور دنیا سے کیاتعلق۔

غرض اس بے چارے مولوی کی کسی حالت میں معانی نہیں، ہر حالت میں اس پر اعتراض اور طعنہ ضرور ہوگا۔ پچھ لوگ تو وہ ہیں جو با قاعدہ اہتمام کے ساتھ پرو پیگنڈہ کر کے عناد کے طور پر علاء کرام، اہل علم اور طلب علوم دین کے لئے بدگمانیاں اور بدظنیاں پھیلانا چاہے ہیں۔" (۳۲)

اس وقت صورت حال اور بھی عجیب اور تشویشناک ہے۔ ایک طرف تو نقاضا سے
ہے کہ اہام خوب پڑھا لکھا ہواورد پنی علوم کے ساتھ ساتھ وہ عصری علوم پر بھی دسترس رکھتا ہو،
اے ملکی، تو می بلکہ بین الاقوامی صورتحال کا بھی علم ہو اور کرنٹ افیئر ز Current)
Affairs) حالات حاضرہ وامور تازہ پر بھی اس کی نظر ہو، مگر دوسری طرف صورت سے ہے کہ
اگر کسی عالم کے بچے اسکول یا انگاش میڈیم میں زیر تعلیم ہوں تو اعتراض ہے کہ لیجئے صاحب

مولوی صاحب نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پہلگا رکھا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بناؤ، اور اگر امام صاحب کے بچے اسکول نہ جاتے ہوں صرف قرآن حفظ کرنے اور دیٹی تعلیم میں مشغول ہوں تو اعتراض کہ امام صاحب زمانہ ترتی کر چکا ہے اب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے آب اپنے بچوں کو اسکول کیوں نہیں ہیجتے۔

امام اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرلے تو اعتراض کہ لیجے صاحب پرانے زمانے کے علاء بڑے قاعت پہنداور متوکل علی اللہ ہوتے تھے اپنے کام سے کام اور دین ضدمت سے سروکارر کھتے تھے انہیں کاروبار چکانے کی بڑی ہے اوراگر امام کی مالی حالت ختہ ہونے کی بناء پر وہ لوگوں ہے بھی قرض ما نگ بیٹھے یا کی آفت میں مدد کا خوامت گار ہوتو اعتراض کہ صاحب دیکھولوگوں سے اپی ضروریات کا رونا روتے رہتے ہیں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ یہ امامت کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتے تا کہ ان کی محاثی ضروریات دوسری مدسے امامت کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتے تا کہ ان کی محاثی ضروریات دوسری مدسے پوری ہوتی رہتیں ۔ علی خذ االقیاس ، کوئی پہلواور کوئی گوشہ زندگی ایسانہیں جس میں امام پرطعن وشنیع اور اعتراض شہو۔ غرضیکہ فی زمانہ امام کواپی عزت نفس اور سفید پوٹی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے کہیں جم کرامامت و خطابت کا فریفنہ انجام دینا از صد دشوار ہو چکا ہے۔ ہوئے کہیں جم کرامامت و خطابت کا فریفنہ انجام دینا از صد دشوار ہو چکا ہے۔ امام کا فرر لیے معاش :

علیائے سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے معاثی معاملات میں عوام کے دست گر رہنے کو نالپند کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار ملازمت یا صنعت گری کا سلسلہ رکھتے تھے۔ اکثر علاء کا ربخان تجارت کی طرف رہا ایسے بھی ہوئے جنہوں نے طبابت، کتابت اور صنعت وحرفت کو اپنایا۔ ذیل میں ہم بعض علاء کے اسائے گرامی اور ان کے چیشے یا ذرائع روزگار کا ذکر کرتے ہیں۔

- ا۔ حضرت سالم بن عبداللہ تجارت کرتے تھے اور عام بازار بیں جا کرخرید وفرو دنت کرتے (دیکھئے تذکرۃ الحفاظ من ام م 22)
- ۲- حضرت ابوصالح سان، روغن زینون (زرد) کی خرید و فروخت کرتے ہتے۔ ( مذکرة الحفاظ، ج۱،ص ۷۸)

س۔ امام یونس بن عبید، ریشی کیڑے کی تجارت کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج ا، ص ۱۳۰)

م۔ حضرت داؤد بن ائی ہند، بھی ریشی کیڑے کے تاجر تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج ا، ص ۱۳۰)

۵۔ حضرت امام اعظم ابوصنیف، کیڑے کے تاجر تھے کوفہ بٹس آپ کی ایک بڑی دکان تھی اور

آپ کے ملاز مین ملک کے مختلف حصول میں سامان تجارت لے کر جاتے یا ادھر سے خرید کر یہاں لاتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج ا، ص ۱۵۱)

۲۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، وہ جید عالم کہ جن کے استقبال کولوگوں کا اس قدر جوم ہوتا

تھا کہ گویا افق پر غبار چھا گیا ہوا سے عظیم محدث کہ ایک بار فلیفہ ہارون الرشید مع افشکر
شہر رقہ میں اتر اہوا تھا، اتفاق ہے ای موقع پر حضرت عبداللہ کا بھی اس شہر ہے گزر
ہوا۔ خراسان کے اس عظیم محدث کے استقبال کے لئے اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ
بھیر بھاڑ میں لوگوں کی جوتیاں پاؤں سے فکل گئیں اور کپڑے بھٹ گئے، حرم سرائے
فلافت کے چوبی برخ سے فلیفہ کی ایک کنیز نے بیارا منظر دکھے کر جیرت زوہ ہوکر
یو چھا آخر بیہ جوم کیوں ہے بتایا گیا کہ لوگ عبداللہ بن مبارک سے طفے جمع ہوئے
ہیں ۔ کنیز نے بے ساختہ کہا بخدا حکومت اس کو کہتے ہیں جواس طرح دلوں پر کی جائے
بیں ۔ کنیز نے بے ساختہ کہا بخدا حکومت اس کو کہتے ہیں جواس طرح دلوں پر کی جائے
نہ کہ ہارون کی طرح کہ جس کے لئے لوگ سرکاری اہل کاروں کے زور اور دباؤ سے
جمع ہوتے ہیں' بیہ بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک بھی وقت کے عظیم محدث
مونے کے ساتھ ساتھ مشہور تا جربھی تھے اہام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کی جلد ا، ص ۱۳۵۵
مرکع باتھ ساتھ مشہور تا جربھی تھے اہام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کی جلد ا، ص ۱۳۵۵

ے۔ مشہور حافظ صدیث غندر بھری، موتی کیڑے اور چاوروں کا بیو پارکرتے تھے۔
(تذکرة الحفاظ، جا،ص ٢٧٥)

۸۔ امام بخاری کے استاذ حسن بن رہے کوئی، بوریئے بیچتے تھے ای وجہ سے بعض لوگوں نے
 ان کا لقب بواری لکھا ہے لیعنی بوریہ فروٹ تاجر۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج۲،ص۳۳)
 ۹۔ امام ابوالحسن نمیشا پوری، بھی بوریئے کے تاجر تھے۔

•ا۔ حضرت ہشام دستوائی، کپڑے کے تاجر تھے، دستواز، اہواز عراق کا ایک علاقہ تھا جہاں سے یہ کپڑالا کر فروخت کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جسم ۱۳۷)

علامه عبدالرحمٰن ابن الجوزي كا گھر انہ تانے كى تجارت كرتا تھا اى لئے بھى جمي آپ كے نام كے ساتھ زائد مفار بھي لكھا جوا ملائے، آپ خود بھي اپنے نام كے ساتھ بھي جھي مفار لکھتے تھے ملاوہ ازیں جبفردی کا کام بھی کیا۔ (تذکرة الحفاظ،ج م،م س ١٣٧) ۱۲۔ حافظ الحدیث ابن مردوبہ، علم نباتات کے ماہر تھے اور اس میں ان کی شہرت تھی۔

(تذكرة الحفاظ، ج٧،٩ ١١٢)

١١٠ ابوالفصل مدوس ومشقى، بردهى كے كام من مشہور تھے حتى كرشمر كے شاعى شفا خاند كے مركزى دروازے اورد يكر بہت سے كام انبى كے باتھ سے انجام يائے۔ جامع مجد د مثق کی گھڑیاں انہوں نے درست کیس اور ان کی د کیے بھال کرنے پر ان کو با قاعدہ تنخواه لمتى تقى \_ ( تذكرة الحفاظ، ج ٢، ص ١١٠)

۱۳۰ علامه ابن طاہر، بہترین کا تب تھے، صحح بخاری ومسلم اور ابو داؤد کی سات سات بار اور سنن ابن ماجه کی دس باراجرت پر کتابت کی \_ ( تذکرة الحفاظ، ج ۳، ص ۱۷۲۱)

۵ا۔ ابوسعید نحوی، دس ورق روزانہ کتابت کرتے تھے اور اس سے فارغ ہو کر عدالت قضاء میں اجلاس کرتے۔ گزر بر کتابت ہے ہوتی تھی۔ (نزبت الالباء، ص ٣٨)

۱۷۔ نامور طبیب ابن الہیثم ، کتابت کرتے تھے سال بھر میں تین کتابیں لکھ کر ان کی اجرت ڈیڑھ سواشرفی لیتے اور انہیں سے گزر بسر کرتے تھے۔

ان کے علاوہ بھی متعدد علماء، فقہاء، محدثین و ماہرین علوم اسلامیہ ایسے گزرے ہیں جن كا ذريعه معاش كوئي نه كوئي شغل رہا۔

ملازمت سے وابستہ ہونے والوں میں ایسے بھی تنے جو وزیر کے اعلیٰ درجہ تک پہنچے وہ وزیر جے آج کل کے وزیراعظم کے منصب ہے بھی زیادہ احترام و وقار حاصل تھا۔مثلاً امام ابوالفضل ابن خزابه بغدادي جو حافظ الحديث تع اورجن كے بارے مي كها كيا ب كر "كان من الحفاظ الثقات" امام دار قطني في جن بروايت مديث كي ب وہ اپنے دور میں والی مصر ملک کافور کے وزیر تھے۔ (تذکرة الحفاظ، ج ٣٠ص ٢٢١) ۲۔ امام ابن حزم مشہور محدث بھی وزیر ہوئے اور خلیفہ متنظیم باللہ کے وزیر رہے۔

(تذكرة الخفاظ، جسم ٢٣٠)

سے کمال الدین، فقہ شافعی کے معتبر عالم دین تھے اور سلطان نورالدین زگلی کے وزیر تھے۔
(ابن خلکان، ج ۱، ص ۲۷۳)

٣- علامة تاج الدين ابراجيم، سلطان بايزيد يلدرم كووزير ب- (شقاق نعمانيه، ج١، ص ٢٣١)

۵۔ امام اوزائی کے استاذ امام اساعیل، خلیفہ منصور کے نزینہ الثیاب (کیڑوں کے گودام)
 کے انجارج تھے۔

۲ اما شعنی ، اموی خلفاء کے دور میں سفارت کاری کیلئے منتخب کئے گئے اور قیصر کے دربار میں سفیر بن کر پنچے جو آپ کی ذہانت وعلم سے از حدمتا اثر ہوا۔ ( تذکر ق الحفاظ ، ج ۱، ص ۲۷)
 ۷ حصرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی ، دیوان عزیز دربار بغداد کے سفیر ہوئے۔

(این فلکان، ج ۱، ص ۱۵۱)

۱م ابوالمحاس قرشی، امام ابو یعقوب شیرازی، کمال الدین شافعی، علامه قرشجی اور دیگر
 بہت سے علماء مختلف اوقات میں دربار شاہی کے سفیر بنائے گئے۔ اس کے علاوہ بہت
 سے علماء کرام نے منصب قضاء و ولایت بھی اختیار کیا، قاضی ابو یوسف جو امام اعظم
 کے شاگر درشید ہیں قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) رہے۔

گر آج کیفیت دوسری ہے۔ اگر کوئی عالم سرکار سے وظیفہ پائے تو عوام کی نظر میں مطعون، اور ایوان افتدار سے گریزاں ہوتو زیر عتاب۔ اس طرح علاء کرام کا حال بھی عجیب ہے کہ پچھتو صاحب علم ہونے کے باوصف مناصب سے گریزاں ہیں اور پچھے خالی جبر و رستار کے وزن پر مند افتدار کے حصول میں کوشال۔ بہر کیف، علاء و آئمہ حضرات کا ذرایعہ معاش کے سلسلہ میں خود کفیل ہونا، منصب علم و امامت کے وقار میں اضافہ کا موجب ہے بشرطیکہ افتدیار کردہ ذرایعہ معاش بھی جائز اور باوقار ہو۔

וו או (Income) ווי שווי וויי

معاشرہ میں پائی جانے والی بہت ی برائیوں میں سے ایک "حد" بھی ہے اگر کے اور اس کے معرد کا امام یا خطیب اپنی کوشش محنت اور جان سوزی سے کاروبار میں ترتی کر لے اور اس

کے اثرات اس کی معاشرتی زندگی میں نمایاں ہوں تو بہت ہے لوگوں کو امام یا عالم کی بیآ سودہ حالی ایک آئکھنہیں بھاتی۔امام یا عالم کے پاس گاڑی آجائے یا اس کی رہائش گاہ ذاتی اور خوب صورت بن جائے تو یہ بھی بہت ہے لوگوں کو گھلتی ہے اور اس پر اس فتم کے تبعرے سننے کو ملتے ہیں ابھی صاحب پرانے زمانے کے علاء سادگی پیند تھے،مجد کے جمرے میں گزارہ کر لیتے تھے اور میلوں پیدل چل کرعلم کی تروت کی اور دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ آج کل کے علاء کاروں اور کوٹھیوں کے چکر میں اور مال سمٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔اس طرح کی محفقاً و غالبًا علائے سلف کے احوال سے بے خبری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غور فرمائے گزشتہ صفحات میں علماء کے ذرائع معاش کے حوالہ ہے جن علماء کرام کے اسائے گرامی اور ان کے جن مناصب و مشاغل تجارت کا ذکر ہوا وہ اس تصور پر کس حد تک یورے اتر تے ہیں جو آج بیان کیا جاتا ے۔ علاوہ ازیں بہت سے علاء کرام کی آمدن کا ذکر متعدد کتب میں ندکور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء کرام میں متمول فتم کے علماء بھی تھے۔ مثلاً امام کید مصری کی سالانہ آ مدن اس زمانے میں ای ہزار (۸۰۰۰۰) اشر فیاں سالانہ تھی۔ امام وعلیج بغدادی جوامام دار قطنی محدث کے استاذ ہیں ان کی سرکار ہے مکہ مکرمہ عراق اور سجستان کے علماء حدیث کو وظیفہ ملاً تھا۔ مکه مرمد میں ان کا ایک مکان تھا جے دارالعباس کہا جاتا تھا اس کی مالیت تمیں ہزار اشر فی تھی اور جب انہوں نے وفات پائی تو معز الدولہ نے ان کے تر کہ میں سے تمن لاکھ اشرفيال بحق سركار صبط كرليل\_ (تذكرة الحفاظ، ج٣،ص ٩٨)

ذہبی نے امام ابو الہیثم کی نسبت لکھا ہے کہ بہت مالدار تھے۔ تین یا چار بار تو انہوں نے اپنے ہم وزن چاندی خیرات کی تھی۔ ( تذکرۃ الحفاظ، ج1،ص٢٣٦)

حافظ رئیس این ابی ذیل ہروی کی سالانہ آمدن اس قدرتھی کہ صرف عشر کی مدیس سالانہ ایک ہزار خروار غلہ اوا کرتے تھے۔امام ذہبی نے ان کے ہارے بیس لکھا ہے'' کے۔ان کٹیو الاموال'' لیعنی بہت مالدار تھے۔

مشارق الانوار کے مصنف امام حسن صغانی اپنے دور کے انتہائی متمول عالم تھے۔ شخ ابو عامد اسفرائنی کے بارے میں ابن خلکان نے نکھا ہے کہ دنیاو دین کی ریاست کے اعتبار سے بغداد کھر میں متاز تنے۔ امام بخاری اور ترندی کے استاذ شیخ ابن سلام ہروی سرکار سے معقول وفلیفہ یائے تنے۔

الر مارے دور میں امام وخطیب کے لئے ضروری قرار بایا ہے کہ ووصعبد کی شخواہ اور گل کے مردوں کی روحوں کوابیال ثواب کی خاطر دیئے جانے والے کھانے ہے گزر بسر کر کے اپنی سادگی اور قناعت کی مثال قائم کرے۔ کس قدرظلم اور ناانصافی ہے کہ وہ بچے جس کے والدین نے ناز وقع کے ساتھ اے بالا بوسا پر هايا اور ڈاکٹر بنايا۔ وہ تو ڈگري ياتے بى كلينك کھول کر لوگوں کو دونوں ہاتھوں لوٹن شروع کر دیے اوراس کے اہلی خانداس پرخوش ہوں اور هل مِنْ مُنويد كاميروار بول اوراس كا مال كمانے كے سلسله ميں برقل و برح ب جائز بو اور معاشرہ بھی اے ایک معزز مقام دینے کو تیار ہو گر ایک وہ بچہ جس نے غربت وافلاس کے عالم میں مذرسہ میں تعلیم یائی ہواور مدرسہ کی روتھی سوتھی کھا کر اور اموال صدقات و زکوۃ پر گزارہ کیا اور اپنی جوانی گلائی ہو وہ جب کی محلّہ کا اہام ہو جائے اور پھر امامت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کاروباریا جائز ذریعہ معاش اختیار کرلے تو وہ لوگوں کی نظروں میں کھننے لگے۔ اليي كي مثالين جارے سامنے جي كدجن ش امام، خطيب يا مدرس مدرسكو محف اس لئے فارغ کرویا گیا کہ اس نے کوئی سائیڈ بزنس کر کے اپنی معاشی حالت اہل محلہ جیسی یا ان سے بہتر بنالی تھی۔ فیڈرل بی ایر یا کراچی کی ایک دینی درسگاہ سے ناظم دارالا قامہ ( ہوشل وارون) کومن اس لئے فارغ کر دیا گیا کہ اس نے رات دن محنت کر کے اور ثیوش وغیرہ

امام وخطيب كى ربائش گاه:

يزها كر كجه پس انداز كيا اوركلشن اقبال ميں ايك بلاث فريد ليا تھا۔

امام وخطیب یا متجد کے خادم کی رہائش گاہ کا معاملہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ لا ہور،
کراچی اور اسلام آ باد جیسے بڑے اور مرکزی شہروں میں بڑی عالی شان مساجد بنی اور تقمیر ہو
رہی ہیں مگر اکثر مقامات پرامام وخطیب کے لئے چٹائیوں کا مکان یا اسٹور والا کمرہ بطور ججرہ
مقرر ہے جس کمرہ میں چٹائیاں اور دریاں رکھی جائیں گ۔ اس میں لا وُڈ انٹیکر، جماڑ و اور
میت کی جاریائی ہوگی اور اس میں امام کور ہنا ہوگا۔

آج بھی ان بڑے شہروں میں الی مساجد کی کی نہیں جن کے فرش سنگ مرمر کے اور دیواریں سنگ اخفر و احمر کی بیں، چھتوں میں تکینے جڑے ہیں، قیمتی فانوس فنگے اور بیش قیمت قالین بچھ ہیں۔ وضو خانوں کی ایک ایک ٹوٹی (Tap) سودوسورو پے ہے کم کی نہیں، مگر امام وخطیب کی رہائش گاہ پر ٹیمن یا سینٹ کی چاوروں کی حجیت ہے اور رہائش گاہ بھی مگر امام وخطیب کی رہائش گاہ پر ٹیمن یا سینٹ کی چاوروں کی حجیت ہے اور رہائش گاہ بھی ایک تنگ و تاریک کدالا مان والحفیظ لے الا ہور میں ایک عالم کی رہائش گاہ میں چند کھنے تضہر نے کا اتفاق ہوا تو ہے ساختہ ہماری زبان سے نکل گیا مولانا ہے تو ''او پر نیچ سے گرم ہے'' فرمایا ہاں اس کے بیچے تنور ہیں اور او پر سورج اور ہم نے تحقیق کی تو واقعی وہ مکان تنوروں والے ہال سے اور تنمیر کیا گیا تھا۔

ایک اور اہام صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا دروازے پر لکھا تھا ''سر
سنجا لئے'' معلوم ہوا کہ او پر کی ڈاٹ اس قدر نیچ ہے کہ ہر آنے والے کا سراس سے اگرا
جاتا ہے، مجد والوں نے ڈاٹ تو ٹر کر دروازہ او نچا کرنے کی بجائے دولفظ لکھوانے میں اپنی
مہارت دکھائی۔ کراچی میں بکرا پیڑی کے ایک مدرسہ میں ایک بار جانے کا اتفاق ہوا تو
سیر جیوں پر بیرعبارت درج تھی' 'ڈراسنجل کر' ہم نے وگوت دینے والوں سے پوچھا کہ بید کیا
ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ سیر جیاں بالکل کھڑی ہیں اور چکنی ہمی، پچھٹوٹ چکی ہیں، اس لئے
ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ سیر جیاں بالکل کھڑی ہیں اور چکنی ہمی، پچھٹوٹ چکی ہیں، اس لئے
احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانے پر ہیٹھے تو مجد کمیٹی کے اراکین بھی شریک تھے ایک نے
بڑے تھر کے ہیں۔ علامہ تو رائی و نیازی

ایک امام صاحب کو دیکھا برابر والے گرسے پانی بجر کر لا رہے ہیں۔ ہم نے سبب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ان کی رہائش گاہ میں پینے کے پانی کا کوئی انظام نہیں۔

بیسب مسائل ومعاملات شہری اور بڑے شہروں کی مساجد کے ہیں۔ دیہات کے علماء وآئمہ کے مسائل پر تو ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔

ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ کراچی کے ایک پوش امریا میں ایک امام صاحب نے نماز جعہ کے اجتماع میں اپنے ذاتی مکان کی تقمیر کے سلسلہ میں چندہ و تعاون کی اپیل کی کھھ نے چندہ بھی ویا مگر نمازیوں نے سجد سے نکلتے ہوئے اس پر جو تبعرے کئے وہ نا قابل اشاعت ہیں۔

## امام اور دیگر مراعات:

سرکاری و فیرسرکاری اداروں میں ملازمین کی مراعات مے متعلق کچھ نہ پکھا اصول مقرر اور طے شدہ ہوتے ہیں۔ مثل دوران ملازمت، ملازم اوراس کے بیوی پچوں کے علاج معالجہ کی سہولت یا میڈیکل الاؤٹس، ہاؤس ریند، کوینس، انشورنس، ٹیلی فون، کوالیفکیشن معالجہ کی سہولت یا میڈیکل الاؤٹس، ہاؤس ریند، کوینس الدونس اور دگیر الاؤنسزے گاڑی خریدنے کے لئے لون Loan اور پھر اس کا الاؤنس ای طرح ذاتی مکان بنانے کیلئے Loan۔

علاوہ ازیں پینشن، گریجو پٹی، بی پی فنڈ وغیرہ کی مراعات اور انتقال کی صورت میں بیوی یا بچوں کے لئے پینشن ۔ جبکہ مساجد میں اس طرح کی مراعات صرف سرکاری سطح پر حاصل ہیں اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ۔ جبکہ پرائیویٹ سیٹر میں جس میں مساجد زیادہ ہیں اس طرح کی کسی سہولت کا کوئی ذکر نہیں اور اس پر طرہ بید کداگر کسی بھی سبب سے امام یا خطیب کو مجد سے فارغ کر دیا جائے تو تھم ہوتا ہے کہ تین دن کے اندرا ندر اپنا بندو بست کر لیں اور مکان بھی خالی کر دیں ۔

کیا اس طرح کے احکامات جاری کرنے والے خود بھی ای قتم کے احکامات سنے اور برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا سرکاری سطح پر تبادلوں یا اختیام سروس کی صورت میں اس طرح کے احکامات کو کوئی بھی شخص تبول کرنے کو تیار ہے؟ امام کے انتقال کی صورت میں اس کے بچوں کے لئے کوئی پینشن ،گر یجو یٹی یا بچوں کی کفالت کا نظام نہیں۔

ے تم ہی کہہ دو ہی آئین وفاداری ہے؟ کہ جس کے پیچے اتنا عرصہ نماز اداکیس اس کے لئے کوئی مراعات نہیں اور بوقت اخراج اس نتم کا سلوک کہ کوئی مالک مکان اپنے کراپیددار سے تو کر کے دیکھے؟

#### ضرورت ہے:

کراچی کی ایک مجد کمیٹی نے امام کے تقرر کے لئے ایک شرائط نامہ شائع کیا ہے جو امامت کے منصب کے لئے انٹرویو دینے کی خاطر آنے والے ہر امیدوار کو دیا جاتا ہے، اس مجد میں سال میں چار پائچ مرتبہ امام تبدیل کیا جاتا ہے۔ عرصہ تمیں سال میں کمیٹی کو کوئی ایس مجد میں سال میں کمیٹی کو کوئی ایس مجد کے منتقل امام کے طور پر خدمت انجام دینے کے قابل ہو، البندا یہاں یہ پوسٹ ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے۔ آپ بھی درخواست دیجے ممکن ہے آپ ان کے معیار پر پورے ارآ کیں۔ شرا نظامی وعن (مع اغلاط) درج کئے جاتے ہیں۔

- ا۔ نی بریلوی، شریعت کا کمل پابند، قاری، دربِ نظامی سے فارغ عالم وین، بیخ وقته نماز بہع جمعہ وعیدین مجد غوثیہ میں پڑھانے کا پابند ہونے کے علاوہ، ایام بزرگان وین کے موقع پر بعد نماز عشاء خصوصی خطاب کرنے کا اہتمام کرے گا۔
  - ۲۔ مسلک واہل سنت حنی بریلوی کی تروت کے واشاعت میں سرگرم عمل رہے گا۔
  - ٣- لوگوں كور في ماكل عل كرنے ميں مجد كے جرب ميں پابند ہوكر بيٹے گا۔
- س۔ کسی بڑے دین و اشراک ساجی پردگرام کرنے میں مجد کیٹی سے پیٹی اجازت و مشاورت کرتا رہے گا اورخود ہر پردگرام کے انتظام میں ذمہ داری سے کام کرے گا۔
- ۵۔ امام صاحب معجد ممیٹی کے پاس اپنی اصل اساد اور اصل شناختی کارڈ مستقل طور پر جمع
   کرانے کا پایند ہوگا۔ فوٹو کا پیاں نہیں چلیں گی۔
- ۲ کسی ایک دن کی رخصت کے لئے بھی تمیش ہے پیشکی اجازت لینا ہوگ ۔ تمیش ہے کوئی شکایت ہوتو بعد نماز عشاء تحریری درخواست دینا ہوگ ۔
  - کے معاملات میں امام کو کی تئم کی مداخلت کی اجازت نہ ہوگی۔
  - ٨ ۔ ہر ماہ تنخواہ كى وصولى واؤج پر كرے كا اور چھٹيوں كى تخواہ كائى جائے گى۔
- ۹۔ سال میں چودہ یوم کی چھٹی کا امام کوئن ہے خواہ آٹھی لے لیے یا ایک ایک کر کے۔
   اس کے علاوہ کسی فتم کی چھٹی کی اجازت نہیں۔

۱۰ مبجد ممینی، امام کومیڈیکل الاؤنس، مہنگائی الاؤنس، اعلی تعلیم کا الاؤنس اور دیگر کسی فتم کا الاؤنس نہیں دے گی، نہ گریجویٹی یا پنشن دینے کی پابند ہوگی۔

اا۔ امام کے انتقال کی صورت میں ایک ہفتہ کے اندرامام کے بچوں کومکان خالی کرنا ہوگا۔

۱۲۔ سوئی گیس، بھی اور پانی کے بل امام خود اوا کر کے میٹی کو پیش کرے گا تا کہ ریکارڈ میں ا

سوا۔ امام کواپنے ساتھ معجد کے مکان میں کسی عزیز رشتہ دار کو تھرانے کی اجازت نہ ہوگ۔

۱۲۰ امام صاحب کونمازوں کے اوقات میں اذان کے بعد معلی کے اریب قریب موجودر منا ضروری ہے اور نماز کے بعد بھی دس منٹ تک وہ لازی موجود رہے گا۔

۱۵ معديس كوكي اضافي لائك يا يكها چل بوايايا كيا تو ذمدواري امام صاحب يربوكي

۱۶۔ امام صاحب نمازوں میں تھنی رنگ کی دستار پہنے گا اور اس کے اندر ٹو پی بھی ہونا ضروری ہے۔

ار امام صاحب اگر کسی وقت معجد چهوژنا چاچی تو درخواست دیں جس پر ایک ماہ بیس غور کیا جائے گا۔

۱۸۔ مجد میٹی اگرامام کوفارغ کرنا جاہے گی توفوری نوٹس پرفارغ کر عتی ہے۔

19۔ اہام مسجد،مسجد کی امامت کے علاوہ کوئی اور ذریعیدروز گاراختیار نہیں کرسکتا۔

۲۰ شخواه (۱۰۰۰ روپ) مر ماه ک دس تاریخ کوادا کی جائے گ۔

۲۱ مندرجہ شرطوں میں ہے کی شرط کی خلاف ورزی پر امام کونوش جاری کیا جائے گا۔

۲۲۔ امام مجد اور کمیٹی کے مابین کسی تنازع کی صورت میں علامہ سیدشاہ تراب الحق قادری صاحب کا فیصلہ آخری ہوگا۔

## رطب و ما بس (مجور مقالات ومغاين)

اس کتاب میں ڈاکٹر شاہتاز صاحب کے حسب ڈیل مقالات دمضامین شاقع ہوئے ہیں۔ الم قرآن وسيرت ب متعلق مضايين

٢ قرآن فيرسلمون عفرت كادر كالله ويتا ا\_اعاز القرآ ك ٣- ني اكرم صلى الله عليه وسلم بحثيث علم وقاضى المستحث تعلين رسول المنتفى كى بركات بير فقبى مضاعين

۵ اسلامی نظام صدود وتعویرات کی حکمت ۲ رحم کرائے پر لینے کی شرعی حیثیت ٧\_ وي اور خيادت ك تفاض ٨ رمضان المبارك تاريخي تا عرض

٩\_ناز رادع چند توجه طلب بهاد ١٥٠ اتعداد ركعت رادع

اا ماه رجب کی نم جمی و تاریخی اہمیت ۱۲ علامہ ابن سلام ہرونگ

١٣ حضرت مجدوالف افي رحمة الله عليه كفتهي افكار ونظريات

المشخصيات وبلاد يرمضاض

٣- جل آ زادي ١٨٥٤ واورمولا تأفضل حل فيرآ بادي ٥١ مار ملام محد الوزيره معرى ١٧\_ الشيخ على طعطاوي عا علامه اشخ مدالفتاح الوفده

١٨\_ و اكثر عبد الجواد خلف اور جامعه الدراسات الاسلاميه ١٩ - جيد مسلسل كي كهاني ٢٠ \_ برونائي ش اسلام ٢١ \_ دوروينز ويلاش اسلام ٢٢ \_ عمان سلطان قابوس كي قيادت ش ﴿ مِخْلَفِ النوع مضامين

> ۲۳ مقعد خلیق باکستان ۲۳ انبانیت کی پستی

٢٥ - الى مارس ك لا كول طلب سوال كرتے بين ٢٦ - وفي مارس مي درجه بندى كا نقصان ٧٧\_فظام تعليم ايك جائزه ٢٨ - جنك فليح ك خفيدكوش ٢٩ \_ سعودى عربيكا ساى بحران في كيا ا٣-زوال امت مسلمه ما آ زمائش ما ٥٠٠ آسريز ٢٠

(بیمقالات ہرشم کےمعروف کتب خانداور مجلّد فقد اسلامی کے دفتر سے دستیاب ہیں)

# نائب امام يامؤذن

بعض شہری مساجد میں نائب امام ومؤذن دوالگ الگ عہدے ہیں جبکہ بعض میں مؤذن بن نائب امام ہے۔ اگر چہ کتب فقہ کے مطابق مؤذن نائب امام موسکتا ہے بلکہ احادیث کے مطابق نی کریم صلی الله علیه وسلم نے غزوات میں شرکت کے موقع پر مدیند میں حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضى الله عنه كو قائم مقام يا نائب امام مقرر فر مايا جومؤ ذن بهي تقيم مر وه صحابی تھے اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی صحبت طاہرہ میں رہ کر ان کی اس قدرتر بیت ہو چکی تھی کہ آج کے علاء بھی ان کے علم وفضل کا کیا مقابلہ کریں گے۔ جبکہ ہاری مساجد کے نائب امام/ مؤذن كي صورت حال يه ب كه بوقت تقرريه ديكما جاتا ب كه وه حافظ قرآن ب؟ " أرئيس توكم ازكم كي سورتن على اسے ياد مول اور اذان من لېج خوب صورت مو، اس کے علاوہ اس سے اور پچی نہیں پوچھا جاتا۔ جبکہ کتب فقہ میں اس کی اہلیت پر مفصل بحث موجود ہے۔ فآوی عالمگیری میں ہے کہ''اذان کہنے کی اہلیت اس مخص میں ہے جو قبلہ اور نماز کے وتتوں کو پہچانتا ہو' (بحوالہ فقاویٰ قاضی خان) اور چاہئے کہ مؤذن عاقل اور صالح اور مثقی عالم سنت ہو ( بحوالہ نہایہ ) اور لائق وہ ہے جو ہیب والا ہواور لوگوں کے حال پر ممر بانی کرتا ہواور جولوگ جماعت میں نہیں آتے ان پر زجر کرتا ہو (لیمنی ان سے باز پرس اور ڈائٹ ڈپٹ كرے) (بحوالہ قليه ) اور بميشہ اؤان كہتا ہو (بحوالہ مداميدوتا تار خانيه) اور ثواب كے واسطے اذان كہتا ہو (بحوالہ نہرالفائق) (۳۳)

نائب امام/مؤذن كى دُيوڤى:

شری اعتبار سے نائب امام یا مؤذن کی ڈیوٹی جبکہ یہ ایک ہی شخص ہو، امام کی موجودگی میں اذان کہنا اور امام کی غیر موجودگی میں اذان و جماعت (امامت) کرانا ہے، اور لوگوں کو نمازوں کی پابندی کی تاکید کرنا ہے۔ جبکہ جدید دور میں مؤذن کی ڈیوٹی انظامیہ مبحد کی طرف سے یہ واجب قرار پائی ہے کہ جہاں خادم نہ ہو، وہ مبحد کی صفائی کرے اور صفیں کی طرف سے یہ واجب قرار پائی ہے کہ جہاں خادم نہ ہو، وہ مبحد کی صفائی کرے اور صفی بجھائے، جمعہ وتقریبات میں شینے شامیانہ لگائے۔ پائی کا اہتمام (موٹر چلانا اور ٹیکی بجرنا) اور وضواستنجاء خانہ کی صفائی سے پیکھوں اور دروازوں کی صفائی تک ای کا کام ہے۔ علاوہ ازیں دو وقت (صبح وشام) مبحد میں محلا ہے کہ بچوں کو تعلیم قرآن بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ازیں دو وقت (صبح وشام) مبحد میں اس محد کی ذاتی اور چیئر میں مبحد کی ڈیوٹی بھی بعض مساجد میں اس سے لی جاتی ہے۔ اگر مبحد کے ساتھ کوئی باغیچہ ہے تو اس کی باغبانی امام محد کی ذاتی دور مرک کلید برداری بھی بھی مؤذن کے ذمہ ہے اور مبحد کے جمرہ، لاوڈ انہیکر، اسٹور اور ہاتھ رومز کی کلید برداری بھی موذن کے ذمہ ہے اور مبحد کے جمرہ، لاوڈ انہیکر، اسٹور اور ہاتھ رومز کی کلید برداری بھی موذن کے ذمہ ہے اور مبحد کے عوض اسے جونذرانہ و وظیفہ ملتا ہے وہ تو ت لا یموت سے مخصوص بیں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونذرانہ و وظیفہ ملتا ہے وہ تو ت لا یموت سے خصوص بیں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونذرانہ و وظیفہ ملتا ہے وہ تو ت لا یموت سے خصوص بیں اور اس ساری محنت کے عوض اسے جونذرانہ و وظیفہ ملتا ہے وہ تو ت لا یموت سے زیادہ نہیں ہوتا۔

کیا مجھی کسی ذمہ دار شخف نے اس پر بھی غور کیا کہ مؤذن یا نائب امام کو ملنے والا وظیفہ ایک عام مزدور کی روزانہ اجرت کے برابر بھی ہے؟ ہمارے خیال میں تو شاید امام و خطیب کو بھی استنے بیسے نہ ملتے ہوں جتنے ایک ان پڑھ مزدور یا شھیلے والا کما تا ہے۔

مؤذن واذان كى فضيلت:

فضائل مؤذن و اذان بہت ہیں ان میں سے چند ایک احادیث کے حوالہ سے یہال نقل کئے جاتے ہیں۔

> " حصرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ می اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که" مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں

تک جن وانس اور جو چیز مجی اس کی آ واز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضروراس (مؤذن) کے حق میں شہادت دے گی۔'' (صحیح بخاری) '' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سا ہے آپ فرماتے تھے کہ''اذان کہنے والے قیامت کے دن سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن (سرباند) ہوں عے۔'' (صحیح مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالی کے جس بندے نے سات سال تک اللہ کے واسطے اور تواب کی نیت سے اذان دی اس کیلئے آتش دوزخ سے برائت لکھ دی جاتی ہے۔ (جامع تر ندی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ) خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی ہے امام تر ندی کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنریس اذان دی۔ (جامع تر ندی)

## مؤذن كي صفات:

مؤذن کی صفات میں سے بعض کا ذکر اوپر ہو چکا، مزید میہ کہ مؤذن کو وقت سے پہلے اور بے وضواذان نہ کہنا چاہئے۔ وقت سے پہلے دی گئی اذان وقت پر قابل اعادہ ہم جبکہ ہے وضو کی اذان اگر چہ قابل اعادہ نہیں تاہم اس کو معمول بنا لیمنا درست نہیں۔ اچھا مؤذن وہ ہے جو وقت پر باوضواور ثواب کی نیت سے اذان دے۔ ناہیا مؤذن کی اذان جائز ہے بشر طبکہ اسے وقت کی اندازہ ہو جاتا ہو یا کوئی وقت بتانے والا ہو، آج کل ایسی گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے ناہیا بھی سیجے وقت معلوم کر لیتے ہیں۔

ا قامت کس کاحق ہے؟

اذان کے بعدا قامت ای مخص کاحق ہےجس نے اذان کمی، اگر کوئی دوسرا مخص

ا قامت کے تو اذان دینے والے سے اجازت لے۔ بغیر اجازت اقامت نہ کے اور اگر اسے معلوم ہو کہ اقامت نہ کے اور اگر اسے معلوم ہو کہ اقامت کہنے سے اذان دینے والے کو طال نہ ہوگا تو کہہ سکتا ہے اگر چہ بغیر اجازت کے۔ کافی کے حوالہ سے فقاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت کے۔ مؤذن کو اذان کے بعد مجدسے چلے جانا مناسب نہیں۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو گنا ہگار نہیں ہوگا۔ تا ہم مؤذن کو ایسا کرنا نہیں جائے۔

#### اذان کے میے:

ہمارے ایک جانے والے مؤذن نے بتایا کہ متولی مجد سے اس کا جھڑا رہتا تھا اور متولی مجد سے اس کا جھڑا رہتا تھا اور متولی بمیشہ بیر طعنہ دیتا کہ ہم تھہیں''اذان کے پینے'' دیتے ہیں۔ایک روز میں نے اذان دی اور اس کے بعد نماز (جماعت) سے ذرا در قبل میں مسجد سے جانے لگا تو متولی نے کہا کہاں جارہ ہو، میں نے کہا جہاں بھی جاؤں، تم اذان کے پینے دیتے ہوسواذان میں نے کہددی اب اقامت خود کہدلیں۔

## خطيب

معاشرہ میں خطیب کی جواجمت ہے وہ کسی سے فٹی نہیں، مساجد میں جعہ و دیگر اہم مواقع پراکیہ اچھا خطیب ہی اصلاح معاشرہ کا اہم فریضہ انجام دیتا ہے اس کی تقاریر کے نتیجہ میں لوگوں میں نیکی کی طرف رغبت اور برائیوں سے بے رغبتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھی اور موثر تقریر یقینا اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ ایک خطیب میں کیا کیا خوبیاں ہوئی چاہئیں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہاں البتہ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ' ہرخوبی خطیب میں ہوئی چاہئے اور کوئی خرابی اس کے قریب سے بھی نہ گزرنے پائے' اگر چہانسان ہونے کے ناطے امکان خوبیوں اور خرابیوں دونوں کا ہے مگر جس کی خوبیاں اس کی خرابیوں پر غالب ہوں وہ خوبیوں والا اور کامیاب انسان ہی متصور ہوگا۔ ذیل میں ہم خطیب کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں۔

## خطيب ياملغ كى صفات:

بیضروری ہے کہ مبلغ دین کاعلم اور سمجھ رکھنے والا اور جو پچھ وہ کہدرہا ہے اور جس چیز کی طرف بلارہا ہے اس پرعمل کرنے والا ہواچھی خصلتیں اور اچھی صفات کا حامل ہو۔ اللہ کی طرف بلانے والے راستہ میں شکلات پر مبر کرنے والا اور تکالیف کوخل و بردہاری سے برداشت کرنے والا ہو۔ اس کی زبان میں شیر بنی اور اس کے مزاج میں درگزر کرنے کا مادہ ہواس لئے کہ مبلغ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائب ہے لہذا جس کا ٹائب ہے اس کی صفات ہے اس کا متصف ہونا ضروری ہے۔

مبلغ یا دائی کی تمام صفات میں سب سے پہلی صفت، صفت علم ہے۔ دائی کے لئے عالم ہونا ضروری ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنا علم میں اضافہ کرتا رہے جس کے لئے وہ تغیر، صدیث، فقہ سیرت النبی وغیرہ کی کتابیں مطالعہ کرے اور دیگر مبلغین اور مجاہدین کی تاریخ وعوت وعز بحت سے آشنا اور آگاہ ہواور ان مضامین سے متعلق کتب کے ذخیرہ سے اپنا علم کو مزید ترتی و سے اور جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہواس میں اس کو بصیرت اور عبور حاصل ہوجھیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جس کا مفہوم ہے:

''اے نی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ میرا طریق یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے بیرو کار دلیل پر قائم بیں، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور میں مشرکوں میں ہے نہیں۔'' بیں، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور میں مشرکوں میں ہے نہیں۔''

چونکہ خطیب لوگوں کو پروردگار کے راستہ کی طرف بلاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ اس راستہ کے تمام مقتضیات اور معلومات سے واقف ہواور جب وہ لوگوں کواچھی چیزوں کی طرف بلا رہا ہے اور بری چیزوں سے روک رہا ہے تو بداچھائی اور برائی کی معرفت بغیرعلم کے حاصل نہیں ہو عتی ۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم تھے ان کو اللہ تقالی نے ہدایت فرمائی کہ آپ کڑت سے بیدعا مائکیں

'' رُبِّ ذِذْنِیُ عِلْمًا '' (اے میر ارب! میر علم میں اضافہ فرما۔)
میلغ داعی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے اور جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلا
رہا ہے اس پر اس کاعمل بھی ہو، نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت
دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے تھے اور ان
کے لئے عمل کا ایک نمونہ پیش فرماتے تا کہ لوگ اس نمونہ عمل کی اقتداء کریں۔ جب نماز
پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو آپ میں فرماتے نے پہلے خود نماز اوا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے
فرمایا ''اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔''

جب آپ آپ آفت نے جج ادا فر مایا تو اس وقت بیا اعلان فر مایا کہ جھ سے اپنے جج

کے اعمال کے لو۔ جب داعی اس عمل پر خود عمل پیرا ہوجس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے تو
وہ بات ول میں مضبوطی سے جاگزیں ہوتی ہے اور مخاطب اس کو پوری بصیرت اور خوش دلی
سے قبول کرتا ہے جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر سخت مکیر فر مائی ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے پر عمل نہیں کرتے۔ ارشاد بارئی تعالی ہے جس کا مفہوم ہے:

"اے ایمان والو! ایک بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اللہ کے نزد یک میہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایس بات کہوجو کرونہیں۔"
(سوروصف، آیت فہر س

ای طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی تو م کو مخاطب کر کے فر مایا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے میں تمہیں رو کتا ہوں میں تو بس اصلاح ہی چاہتا ہوں جہاں تک میں کرسکوں اور مجھے جو کچھ تو فیق ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف ہے ای پر بھروسہ رکھتا ہوں اور ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (سورہ ہوو، آیت نمبر ۸۸)

داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سلامت قلب اور پاکیزگی روح کے ساتھ متصف ہواور اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہواور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہا ہے مضبوط ہواور تعلق باللہ فرائض پر پابندی کے ساتھ عمل، رات کی نماز اور کھڑت ذکر ہے حاصل ہوگا اس لئے کہ ذکر اللی ہے ول و د ماغ کو چلا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ' دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں ان کی چمک اللہ کے ذکر ہے بعال ہوتی ہے۔''

دائی کو حیاہے کہ وہ کچھ وفت اپنے رب کے ساتھ تخلیہ کے لئے فارغ رکھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ ساعی فرمائے ہیں۔

اللہ کی طرف بلانے والے کے لئے ضروری ہے کہ پچھ اوقات فارغ کرے جن میں وہ اللہ جل شانۂ کے ساتھ اپنی روح کے تعلق کو مضبوط کرے۔ ان اوقات میں وہ برے اخلاق کی کدورتوں سے اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنے گرد و چیش کی منتشر زندگ سے پرسکون ہو جائے اور تخلیہ کے ان اوقات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے بھلائی میں کیا کوتا ہی کی؟ کہاں اس کے قدم متزلزل ہوئے؟ کہاں اس نے حکمت تبلیغ اور منج دعوت میں غلطی کی؟

ان امور کا محاسبہ کرے ان کے ازالہ کی تدبیر سوچے اور ان اوقات تخلیہ میں وہ آ خرت، جنت، دوزخ، موت اور اس کی ہولنا کیوں کا تصور کرے ان اوقات تخلیہ میں ذکر الٰبی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تنجد اور قیام اللیل فرض منتی جب کہ امت کے دیگر افراد کے حق میں مستحب ہے اس نماز تنجد کی سب سے زیادہ ضرورت مبلغین کو ہے اور پھر رات کے آخری حصہ میں تخلیہ اور نماز تنجد کی لذت سے وہی شخف ضرورت مبلغین کو ہے اور پھر رات کے آخری حصہ میں تخلیہ اور نماز تنجد کی لذت سے وہی شخف آشنا ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس نعمت سے سرفر از فر مایا ہو۔''

ضروری ہے کہ مبلغ پا گیزہ اخلاق اور انچھی صفات مثلاً مبر، برد باری، نرم مزاجی، عفو و درگزر اور لوگوں پر شفقت جیسی صفات سے متصف ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق جمیدہ اور صفات پا گیزہ کے اعلیٰ رتبہ پر فائز ہونے کی خبر قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے دی جس کا مفہوم ہے کہ:

''اور بیٹک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔'' (سورۃ القلم، آیت، ) اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کامغہوم ہے:

" پھر بیاللہ کی رحمت ہی کے سبب سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ زم رہے اور اگر آپ تند خو، سخت طبع ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے سو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہے۔'' (سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۵۹)

ارشادربانی ہےجس کامفہوم ہے:

(ب شک تمہارے پاس ایک پغیر آئے ہیں تمہاری ہی جس میں

ے، جو چیز شہیں نقصان پہنچاتی ہے انہیں بہت گراں گزرتی ہے تہاری بھلائی کے حریص جیں ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شفیق جیں مہر بان جیں۔)

(سورہ تو ہے، آیت نمبر ۱۲۸)

(اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'

(سورۃ الانبیاء، آیت نمبر ۱۰۷)

وہ مخص جس کو اللہ نے مبلغ اور داعی جیسے اہم اور مقدس منصب کیلئے
پندفر مایا ہے وہ اس بات کو ایک لحد کے لئے بھی نظر انداز نہ کرے کہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیغام کوحتی الوسع اور اپنی استعداد اور دائرہ کار میں مخلوق تک
پنجانے کا فرمدوار ہے۔

#### دعوت كاطريقه كار:

لازی ہے کہ داعی اور مبلغ عقل و فراست سے معمور ہو، جنہیں دعوت دے رہا ہو،
ان کی صلاحیت و حیثیت کے مطابق اس کو اسلوب دعوت میں تبدیلی پرعبور حاصل ہواگر اس
کے خاطب غیر مسلم ہوں تو چاہئے کہ وہ محض بنیادی عقائد اور ایمان کی طرف بلائے اور اس
مقصد کے لئے حکمت و دانشندی کے ساتھ اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں کو پیش کرے اور اگر
اس کے مخاطب اہل اسلام ہوں تو اس کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی
اس کے مخاطب اہل اسلام ہوں تو اس کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی
اطلاعت، ترکید نفس، اصلاح عمل خدا تری، ہملائی کی جانب ہوئی چاہئے۔ اللہ تعالی نے
طریق دعوت کو بیان کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

"بلائے اپ رب کی طرف حکمت اور عمد و نقیحت کے ذریعہ اور ان کے اور ان کے اس کے بھی خوب واقف اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے ہے۔" (سور وقل، آیت نمبر ۱۲۵)

الله تبارك وتعالى في صراط متقيم كي طرف لوكول كو بلانے كے لئے تين طريقے بتلائ إي، حِكْمَةٌ، مَوْعِظَةٌ حَسَنَةٌ اور جَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَمَت عمراديد ہے کہ نہایت پختہ اور اٹل مضامین مضبوط ولائل اور براہین کی روشیٰ میں حکیمانہ انداز میں پیش کئے جا کیں جن کوئن کرفنم وادراک اورعلمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلینے ان کے سامنے ماند پڑ جا کیں اور کسی قتم کی عملی و دماغی تر قیات وحی الہی کی بیان کردہ حقائق کا ایک شوشہ تبدیل نہ کرسکیں،موعظة حسنة مؤثر اور رقت انگیزنشیحتوں سے عبارت ہے جس میں زم خوئی اور دل سوزی کی روح بھری ہو، اظامی بمدردی اور شفقت وحس ا خلاق سے خوب صورت اور معتدل پیرایہ میں جونفیحت کی جاتی ہے بسااوقات اس سے پھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردول میں جانیں پر جاتی ہیں ایک مایوں مردہ تو م جمر جمری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین من کر منزل مقصود کی طرف بے تا بانه دوڑنے لکتے ہیں اور بالحضوص جو زیاوہ عالی و ماغ اور ذکی وفئیم نہیں ہوتے گر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں ان میں مؤثر وعظ و پند ہے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جا کتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات ہے ممکن نہیں، ہاں دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت موجود رہی ہے کہ جن کا کام الجھنا اور بات بات میں جمتیں نکالنا اور کج بحثی کرنا ہے پیلوگ نہ حکمت کی با تیں قبول کرتے ہیں اور نہ وعظ وقعیحت سنتے ہیں بلکہ جاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں بحث و مناظره کا بازارگرم ہوبعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کوبھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث كِتلى مبين موتى اس كَ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْمَنُ فرماديا كمار اليا موقعہ پیش آئے تو بہترین طریعے سے تہذیب، شائنگی، حق شنای اور انصاف کیماتھ بحث کرو اپنے حریف ومقابل کوالزام دوتو بہترین اسلوب ہے دوخواہی نہ خواہی دل آ زار اور جگرخراش باتیں مت کروجس سے قضیہ بڑھے اور معاملہ طول تھنچے مقصود تعنہیم اور احقاق حق ہونا جائے خشونت بداخلاقی کینه پردری اور ہٹ دھری ہے کچھ نتیج نہیں۔

ہروہ شخص جس کواللہ تعالٰی نے علم دین کے اعزاز سے مشرف فرمایا ہے وہ چاہے منصب امامت یا خطابت پر فائز ہویا استاد ہویا وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں سراًر معمل ہو اے یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مبلغ ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے اور سے کہ دعوت و تبلیغ سے علاء کے فرض منصی میں داخل ہے اور اس طرح ہر مسلمان اپنے علم اور فہم کے مطابق دین کا داعی اور مبلغ ہے، ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے:

د تم بہترین امت ہو، جو ذکالی گئی ہے لوگوں کیلئے تا کہتم نیک کا موں کی طرف بلاؤ اور برے کاموں سے روکو۔'' (آل عمران آیت ۱۱۰) حدیث مبارکہ:

''میری با تیں لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک چھوٹی می آیت ہی کیوں نہ ہو۔''

علاءِ کرام، خطباءِ عظام اور مدرسین واسا تذہ پر ساللہ کا خاص فضل ہے کہ اوگ ان کے پاس خود آتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عامۃ المسلمین کے دلوں میں علاء، خطباء اور اسا تذہ کی محبت اور ان کا احترام جاگزیں کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام لوگ فیصحتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ عامۃ المسلمین روزانہ پانچ مرتبہ مساجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز جعد، عیدین اور دیگر خاص مواقع پر بھی آتے ہیں اور اپنے سال کا بیشتر حصہ اپنے استاد کے پاس گزارتے ہیں لہذا ہم پر واجب ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کیں اور فرصت کے ان اوقات کو استعال میں لاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے اس فریضہ کو کماحقہ بجالانے کی کوشش کریں۔

ای طرح ہم میں سے ہر مخص کیلئے ضروری ہے کہ وہ دعوت و بہلیخ کیلئے ایک خاص لا تحدید میں سے ہر مخص کیلئے ضروری ہے کہ وہ دعوت و بہلیغ کیلئے ایک خاص لا تحدید کرت اور عمدہ اسلوب اپنائے خصوصاً آئمہ و خطباء کا عام مسلمانوں سے سب سے زیادہ ربط ہوتا ہے اور ان کی دعوت کے میدان مجد، محراب و منبر اور دین اجتماعات میں لہذا انہیں چا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال عمل اور اچھے اخلاق سے متصف کریں تا کہ وہ بہترین معلم، بہترین تربیت دینے والے اور بہترین مرشد ثابت ہوں۔

اسلامی بنکاری اور سودی بنکاری میں فرق سعودی بنکاری میں فرق عمالہ ہے

يروفيسر ذاكثر نوراحمه شامتاز



ماخرو اسلامك فقداكيرى كراچى

# تقرريسي مو؟

خطباہ اور علماء کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایک موضوع پر ایک تقریر یاد کر کے ہم جمعہ اور ہر دینی اجتماع کے موقع پر ای کو ہراتے رہیں بلکہ ان پر لازم ہے کہ دہ مخلف موضوعات کے لئے تغییر، حدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ اسلام کے ذخیرہ کتب سے اپنے علم میں دن بدن اضا فہ کرتے رہیں ۔مبلغین کی سیرت اور ان کے طرز اور اسلوب کا مطالعہ کریں اور اس موضوع پر باعمل علماء سے فہاکرہ کریں اور ان کے تجر پول سے استفادہ کریں جب کوئی مبلغ اپنے خطبہ جمعہ یاکی وعظ دہیجت کی مجلس سے خطاب کرے تو اس کے لئے کوئی ایسا موضوع متعین کرے جس کی لوگوں کو خت ضرورت ہو اور پھر اس موضوع کولوگوں کے سامنے بیان کرنے سے قبل صبط تحریر میں لاتے یا اسے اپنے ذائن میں تر تیب دے تا کہ لوگوں کے موضوع کو بنیاد ایک آیات قرآئی پر رکھے کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (جس کا مقہوم ہے)؛
دلائل سے مزین کرنے کے لئے اس موضوع کی بنیاد ایک آیات قرآئی پر رکھے کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (جس کا مقہوم ہے)؛

پھراس آیت قرآنی کی تشریح، احادیث نبویہ کی روشیٰ میں کریں اس لئے کہ بید احادیث نبویہ قرآن کریم کی سب سے بہترین تشریح وتغییر ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے:

> ''اور ہم نے آپ پر بھی یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ظاہر کردیں جو پچھان کے پاس بھیجا گیا ہے اور تاکہ وہ غور وفکر سے کام لیا کریں۔'' (سورۃ اٹھل آیت ہمہ)

پھر اس موضوع ہے متعلق صحابہ کرام، سلف صالحین اور تاریخ اسلام کی دیگر اہم شخصیات کی زندگی کے حوالہ ہے مثالیں پیش کرے تا کہ لوگوں کے سامنے موضوع ہے متعلق عملی نمونہ بھی موجود ہو اور بیملی نمونہ آ گے عمل کرنے والوں کے لئے مشعل راہ بن سکے۔ خطیب اور بیلغ کو چا ہے کہ وہ وعظ وقیحت کے لئے مفید اسلوب اور انداز اختیار کرے۔ اس کے طیوں اور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور مشہور مبلغین اور واعظوں کے خطبوں اور تقاریر سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ حاضرین مجلس اور مخاطب کے نشاط اور چستی کا بھی خیال رکھے۔ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے لوگ بیزار موضوع کی طوالت سے کا باعث بن جائے۔

ابو داکل کی روایت ہے ''حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جعمات کو ہمیں وعظ ونصیحت فرمایا کرتے تھے بعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ، اس پر ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ ونصیحت فرمایا کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ججھے یہ پہند تبیں کہ میں تمہیں تنگ کروں بلکہ میں تم کو بھی بھی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ جیما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم ہمیں بھی بھی نصیحت فرماتے تھے ہماری تشکی کے خوف سے '' خطیب مبلغ کو چاہئے کہ دو اوگوں سے ان کی عقل ونہم کے مطابق بات کرے خوف سے '' خطیب مبلغ کو چاہئے کہ دو اوگوں سے ان کی عقل ونہم کے مطابق بات کرے خطبہ میں ایس با تیں نہ بیان کرے جوعوام نہ جھے سکتے ہوں اور جس کے ادراک سے ان کی عقل قاصر ہو۔

### ناالل لوگوں كا تقرر اوراس كانتيجه:

واعظ یا خطیب کے لئے شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ اوصاف کی روشیٰ میں جب ہم
اپ ائمہ و خطباء کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ افسوس ناک صورت حال نظر آتی ہے کہ ہمارے امام
و خطیب صاحبان کی اکثریت (الا ما شاء اللہ) قرآن و حدیث ہے گہری واقفیت اور کتاب و
سنت کا درس تو بہت دور کی بات ہے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ تک نہیں سجھتے علم حدیث اور
اصول حدیث ہے بالکل واقفیت نہیں۔ حدیث کی صحت اور عدم صحت کا پیتہ نہیں۔ ''ضرب
زید'' کی نحوی ترکیب تک نہیں سجھتے۔ بیصورت حال اکثر خطیب صاحبان (الا ماشاء اللہ) کی
ہان کی بینی صرف اردو ہیں کھی گئی وعظ و خطبہ کی کتابوں تک ہے۔ براہ راست قرآن و
حدیث اور امہات الکتب ہے استفادہ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ اردو ہیں بھی بس اپ
دیم نازو ہیں بھی بس اپنے کا کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ اردو ہیں بھی بس اپ
دیم نازوں ہیں ایک بین کی کتابوں تک مطالعہ محدود رہتا ہے۔

چنانچہ یہ مشاہرہ ہے کہ ہمارے ائمہ و خطبہ کی اکثریت رفع بدین، آبین بالجر، قرات خلف الاہام، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب اور ایصال تواب وغیرہ جیے اختلائی مسائل پر تو گفنوں تقریر کر لے گی اور اگر ان سے گزارش کی جائے کہ اسلام کے محاثی نظام، سودی معیشت کے نقصانات، سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں، اسلام کے عادلانہ نظام کی برکات، اسلام کے عادلانہ نظام کی برکات، اسلامی حدود وتعزیرات، اسلام کے بین الاقوامی اصول وتصورات، اسلام کے تصور جنگ، اسلام کے معاشرتی نظام اور اسلام کے سابی نظام وغیرہ پر پھے بیان فرما دیں تو شاید ہی کچھ اسلام کے معاشرتی نظام اور اسلام کے سابی نظام وغیرہ پر پھے بیان فرما دیں تو شاید ہی بھی

مسلک کی حد تک محدود رہنے کے نتیج میں آج ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کا ناسورا تنا پھیل چکا ہے اوراتی جڑیں پکڑ چکا ہے اتنا بعداور دوری پیدا ہو چک ہے ایک مسلک کا آ دمی دوسرے مسلک کے آدمی کومسلمان بچھنے اوراپنے مسلک کی معجد میں اسے دکھنے کے لئے تیار نہیں۔ اس فرقہ واریت نے ہرآدی کومشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ہرآدی پریشان ہے کہ کس مسلک کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے۔کون سا اسلام تبول کیا جائے۔اختلاف مسائل تک محدود خطبوں اور تقریروں نے جائے اور کون سا اسلام قبول کیا

مساجد کو غیر آباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نمازی انتظار میں رہتے ہیں کہ ''علامہ صاحب' کا خطبہ کب خطبہ کا فرائی کا خطبہ کب خطبہ کا فرائی کا خطبہ کا اور اس طرح کھنے ہی نمازی میں کہا جیسے کے نواب سے محروم رہتے ہیں۔ (حافظ محمد میں کہلے بیٹھنے کے نواب سے محروم رہتے ہیں۔ (حافظ محمد میں کہلے بیٹھنے کے نواب سے محروم رہتے ہیں۔ (حافظ محمد معداللہ، ہفت روز و تعبیر، متبر ۹۱)

#### خطبه وتقرير كا انداز:

خطیب کو چاہے کہ خطبہ اور تقریر تفہر تفہر کر سمجھانے والے انداز میں کرے تاکہ ہر سننے والا اس کو سمجھ سکے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں اس قدر تفہرا و ہوتا کہ سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔خطیب کو چاہئے کہ اس کا خطبہ تقریر اس قدر بلیغ اور فصیح ہو کہ جس کے سننے سے سامعین کے قلوب جموم اٹھیں۔ اس کی تقریر سے لوگوں میں عمل کی رغبت پیدا ہو اور آ خرت کی یا د تازہ ہو۔

خطیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ منبر کے لئے ایے موضوع کا انتخاب کرے جو اندام مسلک والوں کے لئے متفق علیہ ہو، ایسے امور کو نہ چیٹرے جو فروی اور اجتہادی ہوں اور جن امور پیل شریعت نے لچک اور وسعت رکمی ہو۔ یہ فروی موضوعات درس و تدریس میں اور درس گاہ میں بیان کرنے کے ہیں۔خطیب ایسے موضوعات پر بات نہ کرے جس سے اور درس گاہ میں بیان کرنے کے ہیں۔خطیب ایسے موضوعات پر بات نہ کرے جس مامت مسلمہ میں تفرقہ اور اختلاف کا اندیشہ ہو، ہمیشہ اتحادِ امت کو اپنا نصب العین رکھے۔ امامت مسلمہ میں تفرقہ اور اختلاف کا اندیشہ ہو، ہمیشہ اتحادِ امت کو اپنا نصب العین رکھے۔ ہمارے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کا عمل مثالی نمونہ ہے، غروہ اور ان کو یہ ہمارے کی کہ دو ابھی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو یہ ہمان تک کہ دو ابھی راستہ ہی ہیں بی تھے کہ عمر کی نماز پڑھتا'' صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چل پڑے ہیں حق یہاں تک کہ دو ابھی راستہ ہی ہیں سے کہ عمر کی نماز کا وقت ہو گیا بعض صحابہ نے عمر کی نماز کا وقت ہو گیا بعض صحابہ نے عمر کی نماز کا دوت ہو گیا جماک کہ ہم بنو قریظہ کی چنے ہیں حتی کہ الامکان جلدی کریں لیکن اب جب کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے اور عمر کی نماز کا وقت ہو گیا ہو ہمیں عمر کی نماز وضاء نہیں کرنی جا ہم انہوں نے اس ارشاد کے بجاز پر عمل کیا جب کہ الامکان جلدی کریں نماز وضاء نہیں کرنی چا ہے گویا انہوں نے اس ارشاد کے بجاز پر عمل کیا جب کہ الامکان جلدی کری نماز وضاء نہیں کرنی چا ہے گویا انہوں نے اس ارشاد کے بجاز پر عمل کیا جب کہ

اس جماعت کے بعض افراد نے اس ارشاد کی حقیقت پر عمل کیا... انہوں نے کہا کہ جمیں تھم ہی اس جماعت کے بعض افراد نے اس ارشاد کی حقیقت پر عمل کیا... انہوں نے کہا کہ جمیں تھم ہی ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز علی کیوں نہ ہو جانے کے بعد قریظہ پہنچ کر نماز عمل کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ اللے نے ان محمر پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ اللے نے ان دونوں گرد ہوں میں سے کسی پر نکیر نہیں فر مائی۔

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی آپ تلکی گئے کے ارشادات کو جھنے میں اختلاف ہوا حالانکہ انہوں نے بغیر کسی واسطہ کے آپ صلی اللہ علیہ دسلم سے براہ راست تمام ارشادات سے اس کے باوجود ان میں کسی بات کو بچھنے میں اختلاف ہوا اور ہر ایک جماعت نے اپی فہم اور بجھ کے مطابق اس کو منشاء نبوی بچھ کر اس پھل کیا لیکن ان میں کسی بھی وقت تفرقہ اور اختشار پیدائیس ہوا وہ جس طرح اختلاف سے قبل آپس میں محبت کسی بھی وقت تفرقہ اور اختلاف کے بعد بھی ان کی محبت میں ذرہ برابر کی نہیں آئی اوروہ اسے مشتر کہ دشن بہود کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کرد ہے۔

ائمہ مساجد اور خطباء ان تمام مسلمانوں کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں جو ان کی امامت میں نماز اداکرتے ہیں جو ان کی امامت میں نماز اداکرتے ہیں جوان کے بیچھے نماز جعد پڑھتے ہیں اور ان کا وعظ وارشاد سنتے ہیں، پی خطباء اور آئمہ ان عامة المسلمین کو حلال وحرام کی تعلیم دینے اور ان میں فرق بتلانے کے اور ان کی دینی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔

آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے ہم شخص تگہبان ہے اور اس
سے اس کے زیردست کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ امام مجد کو چاہئے کہ وہ محلّہ اور علاقہ کے
لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لئے لیک مناسب پروگرام ترتیب دے اور ج وقتہ نمازوں
میں ہے کی ایک نماز کے بعد جس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو ہفتہ عشرہ میں ایک
باران کو درس دے جس میں ان کو اسلام کے بنیادی عقا کد، عباوات و معاملات اور اخلاق کے
متعلق بتائے اور اس کے لئے بہترین طریقہ سے کہ پہلے سے درس کے لئے موضوعات
متعلق بتائے اور اس کے لئے بہترین طریقہ سے کہ پہلے سے درس کے لئے موضوعات
متعلق بتائے اور اس کے ایم مرصوع پر مقررہ دن کی ایک نماز کے بعد درس دے اور اس درس کی

پابندی کرے چاہے تعوزا ہی کیوں نہ ہواس لئے کہ سب سے زیادہ پندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے۔اگر چہ کم ہو، جہاں تک مدرس اور استادی تبلیغی ذرمہ داریوں کا تعلق ہے تو وہ اساتذہ جو اسلامی جامعات اور مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں انہیں یہ بات خوب ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ وہ اس امت کے علاء اور مبلغین کو تیار کر رہے ہیں لہذا ان کی جدوجہد نہایت محنت، عرق ریزی، وسعت اور اخلاص نیت کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا ان کی جدوجہد نہایت محنت، عرق ریزی، وسعت اور اخلاص نیت کا تقاضا کرتی ہے۔ علماء کے لئے امام محمد کا سبق آئموز واقعہ:

ا مام اعظم امام ابو صنیفہ کے نامور شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی "کے ذوق مطالعہ اور دین سے ناواقف لوگوں کی خاطر رات رات بھر مسائل شرعیہ کے دیکھنے کا ایمان افروز اور علماء کے لئے سبق آموز واقع کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ امام محر راتوں میں کتابوں کے مطالعہ کے عادی تھے۔موسم گر مامیں بیرحال ہوتا کہ کتاب تھی ہوئی ہے بدن کا کرتا اتر ا ہوا ہے اور یانی سے بحرا طشت سامنے ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا تو طشت سے یانی لے کر آ محمول پر چھینے مارتے تاکہ نیند دور ہو جائے اور پوری بیداری اور تیقظ کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری رکھ سکیں اور نے نے چیش آ مدہ مسائل کا انتخراج و استنباط کر سکیں۔ رات کے اس مسلل عمل اور مطالع نے جب ان کی صحت پرمعنر اثرات ڈالے شروع کے تو ایک رات ان کے چندرفقاء بھی خواہ ان کی خدمت میں آئے اور کہا: آپ یوں مسلسل نہ جاگیں، رات کو پچھ سویا بھی کریں ورنہ آپ کی صحت بالکل جواب دے جائے گی۔ رفقاء کی اس جمدردانہ بات کوئ کرامام محمر نے جو خوب صورت اور دور اندیثانہ جواب دیا وہ سونے سے لکھنے کے قابل اور علماء کے لئے ایک سبق ہے۔ فرمایا لوگ تو اس مجروسہ برسورہ ہیں کہ كوئى نيا مئلد مهارے سامنے آئے گا تو (امام) محد كے ياس بطے جائيں گے۔ بتاؤ (امام) محر بھی اگر سو جائے تو لوگ پھر کہاں جائیں گے۔"

( مجلّه فقد اسلامی، ص ۱۷- ۱۱، اسلامک فقد اکیڈمی انڈیا ) ( دوسرے سیمینار میں پیش کردہ مقالات کا جموعہ )

جدیددرسگاہوں کے اساتذہ:

وہ اساتذہ جو جدید یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں تدرلیں کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی کچھ کم نہیں ہیں اس لئے کہ ان کے زیر گرانی وزیر تربیت وہ جدید طبقہ ہے جے آھے چل کر زندگی کے ہر شعبہ میں مختلف امور کی ذمہ داریاں سنجائی ہیں، اگر بیاسا تذہ اس نو جوان طبقہ کی تربیت طلیمانہ طریقہ سے انجام دیتے ہیں اور ان کے اندر روح ایمانی کی تروی کر دیتے ہیں تو بیاسا تذہ ایک نہایت اہم کام کو انجام دینے کے اعتبار سے بوری امت مسلمہ کی جانب سے نہایت شکریہ کے قابل ہیں اور ان کی اس محت کے مستقبل میں بہت ایکھے نتائج ظاہر ہوں گے۔

دعوت وتبلنغ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لئے کہ در حقیقت میں سرور انبیا ، حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب ہے لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ میہ ایک بہت جلیل القدر منصب بھی ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس منصب کے لئے قبول فرمالیں۔

ارشادر بانی ہے جس کامفہوم ہے:

"اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کھے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔" (سورہ فصلت، آیت ۳۳)

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب:

''جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس کسی نے گراہی کی طرف بلایا تو اس پران عمل کرنے والوں کے برابر سزا ہوگی اور اس گراہی میں جٹلا افراد کے عذاب اور سزا میں کوئی کی نہیں ہوگی۔''

جس طرح زبان دعوت وتبليغ كا فريضه انجام دينے كے لئے ايك مؤثر وسله ہے

ای طرح قلم اس دعوت و تبلیغ کے لئے ایک کامیاب ذریعہ ہے چنانچہ وہ مبلغین جن کو اللہ تعالیٰ نے تحریر پر قدرت عطا فرمائی ہے ان کو چاہئے کہ وہ قلم اور تحریر کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے زیادہ سے زیادہ استعال کریں اور اہم موضوعات پر قلم اٹھا کیں اور ان کی اشاعت رسائل اور مجلّات کے ذریعہ کریں۔

خطیب اور امام کا فرق:

خطیب کا اصل کام لوگول میں تبلیغ دین ہے خواہ وہ خطبات جمعہ کی صورت میں ہو،
درس قرآن و حدیث کی صورت میں ہو، کافل ذکر و سرت کی شکل میں ہویا کی اور انداز
میں۔ایک خطیب کا فرض ہے ہے کہ وہ ہمہ وقت لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے اور
انہیں دین کی معلومات بہم پہنچانے اور ان کا خدا سے رشتہ جوڑنے کی سر تو ڈکوشش کرتا رہے
بال البتہ اسے اس کام میں حکمت و موعظت کے انداز سے کام لینے کی از حد ضرورت ہے۔
خطیب، اپنے علاقہ محلّہ یا گاؤں کا روحانی پیشوا اور دینی مصلح ہے۔ اس کا کام پینجبرانہ نوعیت کا
ہے جبکہ امام محض نمازوں کی صحت و خوبی سے اوا یکی کا ذمہ دار ہے۔ موجودہ دور میں بہت کم
ماجدالی جی جہاں امام و خطیب الگ الگ ہوں، اکثر مساجد میں امام ہی خطیب ہوتا ہے۔
مراجد ایک جی جاف فقہ خطیب ا

آج کے دور میں بعض معاجد میں رواج عام ہو چلا ہے کہ جب وہاں کا خطیب مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو امام یا نائب امام یا مؤذن کو خطبہ جمعہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کام عموماً مجد کمیٹی والے کرتے ہیں۔ امام یا نائب امام ومؤذن چونکہ عموماً کی دین مدرسہ کا فارغ التحصیل اور دینی علوم سے واقف نہیں ہوتا اس لئے وہ بازار سے تقریروں کی کتاب خرید لاتا ہے اور پھر اس میں سے حسب موقع کوئی تقریر دٹ کر سنا دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کتاب سے دیکھ کر خطیب نے تقریر کی اور کتاب سے دیکھ کر خطیب ویا۔ اس طرح کے خطیب ترتی یافتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مجد کی خطیب ترتی یافتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مجد کی خطیب ترتی یافتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مجد کی حظیب خطیب ترتی یافتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کا ملکہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مجد کی حظیب خطیب ترتی یافتہ خطیب ہوتے ہیں اور جب انہیں تقریر کی مقریر کی تا ہو جاتا ہے تو وہ اس مجد کی حظیب خطیب ترتی یا در چونکہ تقریر کرنے والی انتحار ٹی (مجد کمیٹی) عموماً جہلاء پر مشتمل ہوتی ہاں

کے وہ انٹرویو میں کیچے دارتقریری کر حضرت کو علامہ تشکیم کر لیتی ہے اور یوں خودساختہ وترقی
یافتہ خطباء وعلاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس شہر کراچی میں ایسے خطباء ومبلغین بھی
ہیں کہ جن کی جوانی خرمستوں اور رنگ رلیوں میں گزری، بھی کی مدرسہ کا رخ نہیں کیانہ کہیں
ہیں کہ جن کی جوانی خرمستوں اور رنگ رلیوں میں گزری، بھی کی مدرسہ کا رخ نہیں کیانہ کہیں
ہیں کہ جن کی مرسریا باپ کی نفع بخش مندسنجا لئے کے لئے سسریا باپ کے
انتقال پر ڈاڑھی بڑھا کر ممامہ و جبہ زیب تن کر کے اپنے سسریا باپ کے جانشین ہوئے اور
علامۃ الدھر بن بیٹے۔

خطیب وامام کانعین وتقررکون کرے؟

کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عام طازم مثلاً باور چی، ڈرائیور، کلرک وغیرہ کا تقرر کرنے کے لئے تحقیق کا تو با قاعدہ اہتمام ہو گر امام وخطیب کے تقرر میں اس قدر بے اختیاطی کہ محلے یا مبور کمیٹی کے وہ لوگ ایک عالم کا تقرر کرنے کے اہل قرار پائیں، جن کاعلم ہے دور کا بھی واسطہ نہ ہو عموماً مساجد کمیٹیوں کے چیئر مین محلے کے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یا تو بہت مالدار اور کاروباری ہوں یا سوشل اور رفابی کاموں میں چیش چیش رہنے والے فارغ قتم کے جہلاء۔ اس قتم کے لوگوں کو ایک عالم کا انٹرویو لینے کا اختیار قطعی نہیں سے براظلم اور زیادتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں آنے والے عالم و مبلغ ہے دین سکھنا ہے وہی اس کا انٹرویو لیس اور بیجانے کی کوشش کریں کہ یہ چیچے مبلغ اور کامل عالم ہے یا نہیں۔ کیا بھی کسی شاگرو نے کسی استاذ کا انٹرویولیا کہ اس کی لیافت و قابلیت کیا ہے اور پھر اس کے پاس پڑھنا شروع کیا؟

انٹرویو لینے کیلئے مجد کمیٹی کو جا ہے کہ وہ کسی ایتھے عالم کے سامنے امید وار کو پیش کریں اور انہی سے انٹرویو کروائیں یا اس کی اسناد کود کھے کراس کا تقرر کرلیں اگر چدمخش اسناد پر بھروسہ کرتا بھی بھی درست ثابت نہیں بھی ہوتا۔ کیونکہ جس طرح کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیمی اسناد کا کاروبار آج کل کھلے عام ہور ہا ہے اور میٹرک سے پی ایج ڈی تک کی اسناد جعلی واصلی فراہم کرنے والے ادارے اور گروہ سرگرم عمل ہیں ای طرح بعض وینی مدارس کی اسناد بھی تبرکا اور قیمتاً مل جاتی ہیں۔ چنانچہ مساجد میں آئمہ و خطباء کے تقرر کے وقت اسناد کے ساتھ ساتھ حقیقی اہلیت جانچے کیلئے کی بڑے عالم سے رجوع کرنا مفید ہے۔

ا مام کے تقرر کے وقت مجد کمیٹی بہت می احتیاطیں پیش نظر رکھتی ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر ضمنا گزشتہ صفحات میں ہو چکا۔ گر ایک احتیاط جو میرے علم میں نہیں تھی اور اس کتاب کی ترتیب کے دوران ہمارے ایک ایسے کرم فریانے بتائی جو خود بھی ایک مجد کمیٹی کے رکن ہوں تو ان کے سامنے ایک احتیاط کے رکن ہوں تو ان کے سامنے ایک احتیاط سیبھی ہوتی ہے کہ امام ان سے کم پڑھا لکھا اور کم گو ہو، اس کی شخصیت بھی زیادہ رعب دار نہ بو، اوروہ کوئی سکہ بندفتم کا عالم تو کسی صورت نہ ہو، ورنہ دہ کمیٹی والوں پر حادی ہو جائے گا اور کمیٹی والوں کو اس کے تابع ہوکر اس کی ہر بات تسلیم کرنا پڑے گی۔

عالم اور قصه كومين فرق كرنا حاجة:

بعض آئمہ مساجد واقعی عالم ہوتے ہیں اور بعض صرف قصہ گو، علم کی اپی ایک شان ہے گر قصہ گونگر کی بھی ہری نہیں، امام احمد بن صنبل کا قول ہے کہ قصہ گوتو وہ ہیں جو دوزخ اور بہشت کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں، نیت ان کی خالص ہوتی ہے اور وہ سچے واقعات چیش کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے واقعات گوز رکھے ہیں اور جموئی احادیث وضع کررکھی ہیں تو جس انہیں اچھانہیں سجحتا (القصاص والمذکرین، ابن جوزی) عبرت پذیری کے لئے قصہ گوئی کا تھم قرآن سے تابت ہے:

فَافُصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ (الاعراف، آيت ٢٧١) ليني آپ (اے ٹِي) ان سے حکایت بیان کیجئے تا کہ بیالوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

اور بسااوقات تمثیل کے لئے بھی قصہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بعض لوگ قصوں سے ایسا درس حاصل کرتے ہیں کہ ان میں خشوع وخضوع اور اللہ کی طرف رجوع کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ای لئے علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ 'جملہ علاء کرام اپنے علم وقتویٰ کے ذریعہ لوگوں کو وعظ وقصیحت کیا کرتے ہے مگر ان قصہ گو حضرات اور واعظوں نے اس فرض کے ذریعہ لوگوں کو وعظ وقصیحت کیا کرتے ہے مگر ان قصہ گو حضرات اور واعظوں نے اس فرض کو عوام سے خطاب کی صورت بخشی ۔ بسااوقات عوام کو کسی بڑے عالم سے وہ فائدہ نہیں پہنچنا جوان واعظوں سے پہنچتا ہے۔ ( القصاص والمذکرین )

اس طرح تبلیغ کے میدان میں تین طرح کے لوگ ہیں: () علماء ربائیین ، () واعظین ، () قصہ گو حفرات۔

عوام کوان متیوں کا فرق جاننا اور سجھنا جائے، نہ ہر واعظ عالم ہے نہ ہر قصد کو نالم، بلکہ'' عالم کا جہاں اور ہے واعظ کا جہاں اور'' کوئی شخص بہت اچھا مقرر ہوسکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ آتا ہی اچھا عالم بھی ہو، کیونکہ تقریر و وعظ ایک فن ہے جو بھی کسی عالم کے پاس بھی ہوسکتا ہے اور غیر عالم کے پاس بھی۔

اب لوگ غیرعالم واعظوں اور قصد بیان کرنے والوں کا وعظ اور تقریر سنتے ہیں اور اس میں انہیں کوئی بات خلاف واقعہ یا بعید از قیاس یا دور تر از علم محسوں ہوتی ہے تو اس علاء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ قصہ کو کی بات کی ذمہ داری اس پر ہے نہ کہ عالم پر کسی قصہ کو کی جہالت پر بنی بات کو علاء سے منسوب کر کے اہل علم کی ہے تو قیری کسی صورت روانہیں۔

بعض قصد کو بزے عجیب وغریب واقعات بیان کرتے ہیں اورعوام سے واد بھی پاتے ہیں ایسے ہی واقعات میں سے ایک وہ ہے جسے علامہ عبدالرحمٰن ابن جوزی نے القصاص والمذکرین میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

''جعفرین محمد الطیالی سے روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام کی بن محمد الطیالی سے روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام کی بن محمین نے مجد رصافہ میں نماز پڑھی وہاں ایک واعظ نے کھڑ ہے ہوکر وعظ کہنا شروع کیا اور کہا۔''ہم سے احمد بن حنبل اور کی بن محمین نے روایت بیان کی۔ ان دونوں نے عبدالرزاق اور عبدالرزاق نے معمر اور مُعمر نے قادہ اور قتادہ نے آئس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس شخص نے لا المہ الا اللہ کہا، اللہ تعالی اس کے لئے ہرکلمہ سے آیک پرندہ پیدا کرے گا جس کی چور بی سونے کی اور پر مرجان کے ہول گے۔'' وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔۔ کی چور بی ادراق پر راس قصہ کو نے اتنا طویل قصہ کھڑ کر سایا کہ جو شاید ہیں اوراق پر راس قصہ کو نے اتنا طویل قصہ کھڑ کر سایا کہ جو شاید ہیں اوراق پر

مشتل ہو) اب احمد بن ضبل کیلی بن معین کی طرف د کیھتے تھے اور کیلی بن معین، احمد بن حنبل کی طرف اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ كياآپ نے ال فخف عيد حديث ميان كى ہے؟ اور چر جواب میں ایک دوس ے سے کتے تھے کہ بخدا میں نے تو ابھی (اس کی زبانی) ئی ہے اس سے پہلے بھی نہ ٹی نہ بیان کی۔ پھر دونوں بزرگ غاموش بیٹے رہے حی کہ واعظ اینے وعظ سے فارغ ہو گیا۔اس کے بعد واعظ نے لوگول سے عطیات وصول کے اور پھر بیٹے کر مزید عطیات اور نذرانوں کا انظار کرنے لگا۔ اب یکیٰ بن معین نے ہاتھ ك اشاره سے اے اپن باس بليا اوروه اى خيال سے چلا آيا كم شایدیبال سے بھی کچھ انعام طے گا۔ یکیٰ بن معین نے اس سے کہا ہے مدیث جوآپ نے سائی ہے یہ آپ نے ک سے ک ہے؟ اس نے کہا کی بن معین اور احمد بن حنبل سے۔ کی بن معین نے فرمایا ویکمو میں کی بن معین ہول اور میرے ساتھ احد بن خبل ہیں۔ ہم نے تورسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث ميس سى سه حديث بهى نبيس ی اور اگر بیروایت ہے بھی تو جھوٹ ہے جو کی نے گوری ہوگ۔ اس واعظ نے کہا "متم بی یکی بن معین ہو؟ انہوں نے فرمایا" ہاں" واعظ کہنے لگا میں نے ساتھا کہ یکیٰ بن معین احمق ہے مگر آج میں نے خود و مکھ لیا کہ بیر بات درست ہے۔ کی بن معین نے کہا "متہیں کیے اندازہ ہوا کہ میں احمق ہول، اس نے کہا جھے اس طرح معلوم ہوا کہ تمہارے خیال میں تم دونوں کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی اور یکیٰ بن معین اور احمد بن عنبل نہیں ہیں۔ حالانکہ میں تے سترہ احمد بن عنبل اورسترہ میکیٰ بن معین سے روایات نقل کی بیں۔اس پر احمد بن حنبل نے اپنی آسین سے اپنا چرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا اسے جانے دو' چنانچہ وہ واعظ اس انداز ہے اٹھ کر چلا جیسے ان دونوں کا نداق اڑاتا جارہا ہو'' (القصاص والمذکرین)

اس طرح كاايك اور دليب واقعه بحي علامه ابن الجوزي نے لكھا ہے وہ فرماتے ہيں: "خلیفه عبدالملک کے ہاں شام کے سرکردہ حفرات بیٹھے تھے کہ خلیفہ نے یو جما۔ ''الل عراق میں سب سے بردا عالم کون ہے؟'' انہوں نے کہا۔" عام معنی سے برھ کرکوئی بڑا عالم نہیں ہے۔" چنانچہ خلیفہ نے مجھے رقعہ لکھ کر بلوا بھیجا۔ میں (کوفدے) روانہ ہو گیا۔ راتے میں تدم نای ستی میں مجھے تخبرنا بڑا تو اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ میں (جعد ک) نماز بڑھنے کے لئے مجد میں عمیا تو کیا دیکتا ہوں کہ ایک دراز ریش بزرگ ایک جانب تشریف فرمایس، لوگوں نے ان کے ارد گرد طقہ بارکھا ہے۔ وہ ان سے (س کر) احادیث لکھرے ہیں ان بزرگ نے ایک مدیث ان لوگوں کو بوں سائی کہ'' جھ سے فلاں نے فلاں سے روانت کی (اس طرح اس شخ نے نی صلی الله عليه وسلم تک روایت پنجائی ) کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے دوصور پیدا کئے ہیں۔ان میں سے برصور میں دومرتبہ چھونکا جائے گا۔ ایک (مخلوق کو) بے ہوش کرنے والا چھونکنا اور دوسرا قیامت والا (قبرول سے الحانے والا) فعلی کہتے ہیں۔"بین کر میں ضبط نہ کرسکا اور جلدی جلدی نمازختم کی۔ پھر میں نے کہا ''اے شیخ ! خدا سے ڈرو اور غلط روایت بیان نہ کرو۔ اللہ تعالی نے تو ایک ہی صور پیدا کیا ہے، جو دو دفعہ چھونکا جائے گا۔ ایک (مخلوق کو) بے ہوش کرنے کا چھونکنا اور دوس انفحہ تیامت (قبروں سے اٹھانے والا)" اس شیخ نے کہا"او فاسق و فاجرا مجھے قلال راوی نے فلال راوی سے به حدیث بیان کی باورتو میری تردید کررا ہے۔ ' پھراس نے جوتا اٹھا کر مجھے دے

مارا۔ بس پھر کیا تھا اوگوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی جھے پیٹا شروع کر دیا۔ خدا کی قتم! انہوں نے مارتے مارتے جھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ بیس نے بید طفیہ اقرار نہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمیں صور بنائے ہیں اور ہرصور میں ایک ایک بار پھوٹکا جائے گا۔ "تب جا کر انہوں نے بچھے چھوڑا ہیں جب وشق پہنچا تو ظیفہ کے ہاں حاضر ہو کر سلام کیا۔ ظیفہ عبدالملک نے جھھ سے کہا تھی ! اس سفر میں جوتم ہو کر سلام کیا۔ ظیفہ عبد چیز دیکھی ہو یا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو وہ سناؤ۔ " شرب سے بچیب چیز دیکھی ہو یا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ من کر فیل نے میں بیل بیل کے۔ وہ شاخ باتا تھا۔ یہ واقعہ بیش آیا تھا۔ یہ واقعہ من کر خلیفہ بہت منظوظ ہوا اور جستے جیتے اس کے پیٹ میں بیل بیل گئے۔ وہ خلیفہ بہت منظوظ ہوا اور جستے جاتھا ریا کا مارتا جاتا تھا۔ "

مندرجہ بالا دو واقعات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قصہ گو حفزات میں کس قدر نائی گرامی اور جری قتم کے لوگ ہو گز رہے ہیں۔ چنانچہ امام مجد کے تقرر کے وقت یہ بات بھی چیش نظر رہنا شروری ہے کہ کی عالم کے میسر نہ ہونے کی صورت میں کی قصہ کو یا نرے واعظ کا تقرر نہ کیا جائے۔ نیز توام و خواص کو چاہئے کہ وہ عالم، واعظ اور قصہ کو کے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی انگشت نمائی فرمانیں اور بھی کو ایک لاٹھی سے ہا گئے کی عادت ترک کریں۔

کیا ہم یہاں ضمنا ہے بات پچ چینے کی جمارت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر دن کے سلسلہ بیلی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بھی ڈاکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں اور کیا ہر ڈاکٹر کا بورڈ لگا کر بیٹنے والا شخص ڈاکٹر ہے؟ کیاان میں بھی ایے لوگ نہیں ہوتے جو محض نام کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کئنے ہی ایے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی نظر مریض کے صحت یاب ہونے پر نہیں۔ اپنے کلینک کے بل پر ہاور وہ مریض کو اس وقت تک فارغ نہیں کرتے جب تک اس کی رگوں میں جان اور جیب میں پیسہ ہے کیا آپ نے خون فروش اور اعضا فروش بلکہ اطفال فروش فتم کے ڈاکٹر نہیں سے؟ گراس کے باوجود عمومی طور پر ڈاکٹر وں کو ' قصاب' کا خطاب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹر نہیں جاتا ہے جبکہ دوسری طرف صور تھال ہے ہے کہ اگر کی ایک دین داری کا لیبل رکھنے والے سے بدطن ہوئے تو سب علماء ہی کونظ ول سے گرا دیا۔

### علماء کی بے تو قیری کیوں؟

علاء کی بے تو قیری کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد سعداللہ صاحب مدیر منہاج لا مور لکھتے ہیں:

"الامت و خطابت اسلام من برا قابل احرّام اور رفع المزرات منصب ہے۔ کیونکہ ای منصب سے تعلیم و تربیت ایمان و رین کا فروغ اور استحکام وابسة ب- مندوستان می ملمان حکر انول کی ب دیں، بے غیرتی، عیاشی، نااہلی، بزولی، ناعاقبت اندیشی باہمی خاند جنگی اور بعض لوگوں کی ملت فروثی کے باعث جب اگریزول کی حکومت قائم ہوگی تو انہیں سابق حکر انوں اور امراء کے دوبارہ المفنے كا اتنا خوف نهیس تها جتنا انهیں مسلمانان هند کی دین داری اسلام پسندی محبت رسول علی اور فطری جذبہ جہاد کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ براہ راست اسلام وایمان پر پابندی تو ان کے لئے اس وقت بہت مشکل تھی۔ تاہم مسلمانوں کو اسلام سے دور، بیگانہ، برگشتہ اور اتعلق کرنے كے لئے اور اللہ و رسول اللہ كے ساتھ ان كى والبان وابسكى كوفتم كرنے كے لئے جالاك وشمن دين نے جہاں بالواسط كى تعليى، معاشی، ساجی اور ادعائے نبوت کے ذرائع اختیار کئے وہاں اس نے لوگوں کو علماء دین سے برگشتہ و متنظر کرنے اور معاشرے میں بروقار مقام، یا عزت مرتبداور قابل رشک هیثیت کوفتم کرنے کے لئے بھی ایک خطرناک منصوبہ بنایا تاکہ 'ندرہے بانس نہ بجے بانسری' کے مصداق جب علاء کا وجود اور ان کے ساتھ لوگوں کا قلبی تعلق ختم ہو جائے گا تو بینچے میں لوگ دین وایمان اور اسلامی اقدار واخلاق سے دور ہو جا کیں گے اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی بالکل ختم نہ سہی کم از کم کزور تو ضرور پڑ جائے گی۔ان کے نام تو ملمانوں والے ہول مح مگر ان کے ذہن و افکار اور عادات واطوار غیر اسلامی ہول گے۔

## علاء حق کی ثابت قدمی:

اس منصوبہ اور پالیسی کے تحت انگریز دور میں علاء دین کو تشدد اور تفکیک کا نشانہ بنایا گیا۔ ہرتم کی سرکاری مراعات سے محروم کر دیا گیا۔ ' لئا' کے لفظ کو جو بھی انتہائی علم وفضل کی علامت سمجھا جاتا تھا (جیسے ملا عبدالکیم سیالکوٹی '' وغیرہ ) علاء کے نام کے ساتھ بطور استہزاء اور تذلیل بولا جانے لگا۔ ان کی دستار فضیلت کو '' ہیرول'' اردلیوں اور عدالتی پرکاروں کے سر پر رکھ دیا گیا۔ علاء دین کو سرکاری محکموں اور ملازمتوں سے دلیس نکالا دے دیا گیا۔ ان کی معاشرتی حیثیت کو شم کر دیا گیا۔ ان کی معاشرتی حیثیت کو شم کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ ۔ اس کے باوجود علاء حق نے حکومتی مخالفت، طاغوتی ہتھکنڈوں، سازشوں، کھلم کھلاطعن و تشنیج، استہزاء، تفخیک، تنگی ترشی اور بے سروسامانی کے باوجود بڑی ثابت قدمی، مضبوطی اور استقلال کے ساتھ اللہ و رسول سیالیت کے وامن کو کئی مساجد و مدارس میں چئا ئیوں پر بیٹر کر مسلمانان ہند کو دین د ایمان اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتے اور قبال اللہ و قبال الو مسول کے ذریعے دین کی آبیاری کرتے رہے۔ سنت کی تعلیم دیتے اور قبال اللہ و قبال الو مسول کے ذریعے دین کی آبیاری کرتے رہے۔ خالفت کی پرزور آند محیوں میں بھی انہوں نے شمع وین کو جلائے رکھا۔

## ا پی سازش میں انگریز کی کامیابی:

تاہم اگریز کا یہ 'علاء کش منصوب' نرا ناکام بھی نہیں رہا وہ اپنی کروہ سازش میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ علاء دین کے خلاف اس نے لوگوں کے اذہان میں نفرت اور تذکیل وقتیر کا جوز ہر آلود نج بویا تھاوہ ان کے چلے جانے کے باو جود آئ خاصا تناور درخت بن چکا ہے۔ دین کے ساتھ اگر چہ برائے نام اور رک و واجی سا ہماراتعلق ضرور ہے گرعلم دین اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے من حیث القوم ہم دور چلے گئے ہیں۔ علم دین آئ ہماری ضرورت ہی نہیں رہا۔ اگریز کی پالیسی کے مطابق قیام پاکتان کے بعد بھی آج تک کی خکومت نے علم دین کی حکومتی سطح پر سر پرتی نہیں کی۔ نہ ہی علم دین پڑھنے والوں کے لئے حکومت نے علم دین کی حکومتی سے جس کے نتیج ہیں فطری طور پرلوگوں نے علم دین کو بالکل حکومت اداروں میں کوئی منصب ہے جس کے نتیج ہیں فطری طور پرلوگوں نے علم دین کو بالکل حکومتی اداروں میں کوئی منصب ہے جس کے نتیج ہیں فطری طور پرلوگوں نے علم دین کو بالکل حکومت ذال دیا ہے۔ علاء دین کا معاشر سے ہیں چونکہ کوئی حقیقی مقام نہیں اس لئے جولوگ مدارس میں علم دین اور قرآن و حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی (اللہ ماشاء اللہ) بس اتنا ہی پڑھتے ہیں جس کی مجدی امامت و خطا بت کر سیس۔ (ہنت روزہ تنیجر، سمبر ۱۹۹۱ء)

## مساجد کمیٹیوں کی ہیئت ترکیبی

جسیا کہ ابھی ہم نے کہا کہ مجد کمیٹیاں عموا اہل محلہ کے کھاتے پیتے یا رفائی خدمت گاروں پر مشتل ہوتی ہیں اور ان میں پڑھے لکھے اور حقیقی دین دار لوگ کم ہوتے ہیں۔ مرورت اس امرکی ہے کہا ہے لوگوں کو مجد کمیٹی کے اراکین وعہد بداران میں شامل کیا جائے جو خود بھی دین سوجے ہوجے رکھتے ہوں اور تقویٰ وطہارت کے مالک ہوں، بسااوقات آئے اور مجد کمیٹی کے اراکین کے مابین تلی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بات کرنے کا انداز نہایت گھٹیا ہو جاتا ہے۔ گر ایسا وہیں ہوتا ہے جہاں اراکین کمیٹی جائل اور بودین ہوں یا امام و خطیب کی علمی حیثیت ''تر تی یافت' قتم کی ہو۔ کوئی بھی پڑھا لکھا اور عالم گفتگو میں گراوٹ کا مظاہر دنہیں کرسکتا۔ گر اس طرح کی شکایات اب عام ہیں کہ جب امام مجد سے اختلاف ہوا فوراً سفلی درجہ کی تو تراخ پر آگئے اور آنا فانا یہ بھول گئے کہ ہم نے اس شخص کی متعدد نمازوں میں اقد ام کی ہے اس سے دین کے مسائل کھے اور سے ہیں اور یہ کہ وہ ایک متعدد نمازوں میں اقد ام کی ہے اس سے دین کے مسائل کھے اور سے ہیں اور یہ کہ وہ ایک عالم دین یا امام ہے۔

کیاامام فرشتہ ہے؟

اوگوں کا خیال امام وخطیب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ بالکل فرشتہ مفت

ہاں ہے کی قتم کی گفزش، خلطی، مجبول چوک اور گناہ کا کام مرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایبا ہو
گیا تو وہ امام و عالم نہیں آخر کیوں؟ کیا وہ کوئی فرشتہ ہے جواس ہے کوئی خلطی کوئی گناہ اور کوئی
لفزش نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی ایک انسان ہے ہاں البتہ دوسروں کی بنسبت اس ہے کم گناہ سرزد
ہونے کا امکان ہے بشر طیکہ وہ عالم وشقی ہو اور بیہ بھی ضروری نہیں کہ جو عالم وشقی ہواس سے
سرے سے کوئی گناہ کا کام ہونا محال ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پائی پتی رحمۃ اللہ علیہ
نے ارشاد الطالبین میں لکھا ہے کہ قطب وقت ہے بھی زنا کا صدور ممکن ہے (اَلْقُ عُلْبُ قَدْ
سنے اُرٹاد الطالبین میں لکھا ہے کہ قطب وقت ہے بھی زنا کا صدور ممکن ہے (اَلْقُ عُلْبُ قَدْ
سنے اُرٹاد الطالبین میں لکھا ہے کہ قطب وقت ہے بھی زنا کا صدور ممکن ہے (اَلْقُ عُلْبُ مَا اور جب صحابہ میں سے بعض سے گناہوں کے سرزد
سحابی کے درجہ کو پھر بھی نہیں چھنچ سکتا اور جب صحابہ میں سے بعض سے گناہوں کے سرزد
موانی کے درجہ کو پھر بھی نہیں جھنچ میں اور جب صحابہ میں سے بعض سے گناہوں کو سے مرزد

## فراني کي جڙ:

ساری خرابی کی جڑ ہے ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ امام و خطیب فرشتے ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے کی فتم کی لغزش کا امکان ہی نہیں۔ یہ تصور نہایت غلط ہے اس تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مؤذن، خادم، معلم اطفال وغیرہ سے کوئی ہے احتیاطی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اخباری مسئلہ بن جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو مولوی ہو کر بیرکام کر ڈالا۔ اللہ کے بندو! کیا دینی خدمت گار کوآ پ نے مقطوع الذکر، فانی الشہوة میت النفس مجھے رکھا ہے اس کے ساتھ بھی وہی فطری بشری تقاضے ہیں جو کسی عام انسان کے ساتھ، اور پھر اس کے نکلنے کا امکان اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ عام انسان کے ساتھ، اور پھر اس کے نکلنے کا امکان اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ عام انسان کی بہنیت ذرا بردا سا شیطان ہوتا ہے۔ لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ عام انسانوں کی بہنیت ذرا بردا سا شیطان ہوتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ عام انسانوں کی بہنیس جانے دیتا اور زنا کاری پر آ مادہ جو نہیں جانے دمیا اور زنا کاری پر آ مادہ کر لیتا ہے گرمولوی کو گناہ پر آ مادہ کرنے اور نیک سے برگشتہ کرنے کے لئے زیادہ زور آ زمائی کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت در چیلہ لگا تا ہے جبی تو کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت در چیلہ لگا تا ہے جبی تو کی ضرورت پر تی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ابلیس اپنا کوئی طاقت در چیلہ لگا تا ہے جبی تو

دوسروں کی برنسبت مولوی سے گناہوں کا صدور کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم وتقویٰ کی بناء پر خوب مقابلہ کرتا ہے گر جب بھی ہے بس ہو جا تا ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو چر برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔

الہذا امام وخطیب سے میرتو تع رکھنا کہ بس وہ فرشتہ ہے، نہایت غلط ہے بلکہ میر مجھ کر بی امام کو امام اور خطیب کوخطیب مقرر کرتا چاہئے کہ اس کی نیکیاں انشاء اللہ ہم سے زیادہ اور برائیاں کم تر سون کی اور اصول بھی ہیہ ہے کہ جس محض میں اچھائیاں زیادہ ہوں اس کی برائیوں سے معرف نظر کیا جائے۔

#### نانوے قصد الزام غلط:

جم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام کو انسان تصور کرتے ہوئے اس سے انسانی افعال کے عدور کی تو تع رکھنی چاہئے، ملکوتی افعال کی نہیں۔ بسااوقات اس طرح کے واقعات سننے میں آئے ہیں جن میں کی امام یا مدرس یا معلم اطفال وغیرہ سے کی غیر اخلاقی حرکہت کے صاور ہونے کا افسوس ناک پہلوموجود ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہے اور موجودہ دور کے امام یا عالم سے کچھے نیر اخلاقی معاملات صادر ہو سکتے ہیں کیونکہ بید دور بہر کیف شیطنت کے امام یا عالم سے بخرے غلبہ کا نہیں، آپ ذرا اس زمانے پرنظر ڈالئے جے ' خیر القرون' کہا گیا اور جس میں خود نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ظاہری موجود تھے۔ کیا ماعز اسلمی کا واقعہ اس دور میں پیش نہیں آیا؟ اور صحافی کوجرم زنا میں رجم نہیں کیا گیا؟

تمام علاء مل کرمجی ایک سحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کسی ہجانی جذبات سے مغلوب شخص کے کسی فطری مگر غیر شرعی امر پراس قدر چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اسے اخباری و اشتہاری معاملہ بنا دیا جائے۔ کیا عہد رسالت میں بھی ایے کسی واقعہ کو اس طرح اچھالا گیا جس طرح آج ہور ہا ہے؟ جرگز نہیں بلکہ ایے کسی بڑے جرم کے مرتقب کو طرح الحقی اور نہ اس کی اجازت دی گئی۔ سیحے مسلم کی روایت ہے:
برے کلمات سے یاد تک نہیں کیا گیا اور نہ اس کی اجازت دی گئی۔ سیحے مسلم کی روایت ہے:
برے کلمات سے یاد تک نہیں کیا گیا اور نہ اس کی اجازت دی گئی۔ سیحے مسلم کی روایت ہے:

فی زبانداس می واقعات کشرت سے ہورہے ہیں گرعوام میں نہ کہ علاء وآئنہ مساجد ہیں، اسکول، کالج، اسپتال، یو نیورسٹیاں اور کارخانے جہاں گلوط نظام تعلیم وعمل ہے اس می مرکوئی انہیں برا کہتا ہے نہ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ گرمجد و مدرسہ کے حوالہ سے چیش آئے والے اکا دکا واقعات کو اس طرح ہوا دی جاتی ہے کہ قوم ان اواروں سے خسلک لوگوں سے نفرت کرنے گئے اور آئیس خوارت کی نگاہ سے و میکھنے گئے اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس میم کے واقعات کی حوصلہ افرائی کے خواہاں میں یا ان کو برانہیں تجھتے۔ یقیناً اس طرح کا کوئی بھی عمل کی سے بھی سرزد ہوائی نے مراس سے شری طریقہ سے نمٹا جائے نہ کہ عوامی وسطی انداز سے بھی سرزد ہوائیل ندمت ہے گراس سے شری طریقہ سے نمٹا جائے نہ کہ عوامی وسطی انداز سے۔

مانا کدوین دار طبقہ کو انتہائی ہوشیار ہے اور اپنا دامن ہر طرح کی آ اود گیوں ہے۔ پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ جب مجد کمیٹی یا محلہ والے کسی ذاتی رنجش کا بدلہ امام یا مؤذن ومعلم ہے لیٹا چاہیں تو اس پر اسی شم کا الزام عا کہ کر دیتے ہیں۔

تحقیق مروے سے میہ بات سامنے آئی ہے کہ آئمہ مساجد و خطباء پر اخلاتی اعتبار سے لگنے والے الزامات میں سے 99 فیصد غلط ہوتے ہیں، متعدد دافعات جاری نظروں کے سامنے ہیں، جن میں امام و خطیب پر بدکاری کا الزام لگوایا گیا گر وہی جس کو مفعول بڑا کر چیش کیا گیا تھا اس نے عدالتی شہادت و گواہی کے وقت امام کے پاؤں پکڑ کر کہا جھے، ھاف سیجنے میں نے آپ پر غلط الزام فلال محفص کے اکسانے پرلگایا۔

ائمہ اور علاء برتہت لکنے کے واقعات نئی بات نہیں، الل کتاب کے روثن و ماغوں

اور فدہب دشمنوں نے تو انبیاء تک کوئییں بخشا اور اپسے بھونڈ الزامات ان پر عائد کے (جو
ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں) کہ جن کے مطالعہ سے روح کائپ اٹھتی ہے۔
ہائبل (عہد نامہ قدیم) کی کتاب سلاطین کے باب اا کا آغاز اس طرح ہور ہا ہے۔
''اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بٹی کے علاوہ بہت کی اجنبی عورتوں سے
لیعنی مو آبی، عمونی، ادومی، صیدانی اور حتی کہ عورتوں سے محبت کرنے
لگا۔ سلیمان انہیں کے عشق کا دم بھرنے لگا'' (۳۳)

کویا بائبل کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اولو العزم پیخیبر جتلائے عشق ا زناں ہوا (معاذ اللہ) اس سے بڑا الزام کی پیخیبر پر کیا ہوسکتا ہے۔ لیکن اہل کتاب نے اس پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ بعض انہیاء پر اعلانیہ زنا کی تہمت بھی عائد کی ۔ حضرت لوط علیہ السلام پر الذام تر اشی کرتے ہوئے بائبل کی کتاب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام پر تہمت زنا ان الفاظ کے ساتھ نہ کور ہے۔ (نقل کفر کفرنہ باشد)

''اور لوط ضغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بہا اور اس کی دونوں بٹیاں اس
کے ساتھ تھیں، کیونکہ اے ضغر میں بستے ڈرنگا اور وہ اور اس کی دونوں
بٹیاں ایک غار میں رہنے گئے تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا
باپ بوڑھا ہے اور زبین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق
ہمارے پاس آئے آؤہم اپنے باپ کو سے پلائیں اور اس سے ہم
آغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باتی رکھیں۔ سوانہوں نے ای
رات اپنے باپ کو سے پلائی اور پہلوٹی اندرگئی اور اپ باپ سے ہم
آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور
دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو
میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آئ رات بھی اس کو سے
میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آئ رات بھی اس کو سے
میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آئ و آئ رات بھی اس کو سے
میں اور تو بھی جاکر اس سے ہم آغوش ہوتا کہ ہم اپنے باپ سے بائی اور
نسل باتی رکھیں سواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو سے پلائی اور

چھوٹی گئی اوراس سے ہم آغوش ہوئی پراس نے نہ جانا کہ کب وہ لیٹی
اور کب اٹھ گئی۔ سولوط کی دونوں بٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں
اور بڑی کے آیک بیٹا ہوا اور اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا
باپ ہے جواب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس
نے اس کا نام بن عمی رکھا وہی بنی عمون کا باپ ہے جوآج تک موجود
ہیں (محاذ اللہ ثم معاذ اللہ) (۳۵)

اس طرح عیسائی دانشوروں نے اللہ کے ایک پاک پیغیر پر تہت لگانے کی ناپاک جسارت کی اور صرف میمی نہیں انہوں نے حصرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے جیٹے پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے زنا کیا اور باپ نے اسے پچھے نہ کہا۔

بائل کی تاب پیرائش باب ۲۵ میں ہے۔

"روبن نے جاکراپ باپ کی حرم بلہاہ سے مباشرت کی اور اسرائیل کو بیمعلوم ہوگیا۔" (۳۲)

حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی تہت زنا لگائی گئی، سفر سموئیل ثانی باب اا میں ایک قصد کھا ہے جس کا خلاصہ بیا ہے کہ

"حضرت داؤدعلیہ السلام ظہر کے بعدائی بستر سے اٹھے اور شاہی کل
کی حجت پر شہلنے گئے اتفا قا ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو شسل کر
رہی تھی اور بڑی خوب صورت تھی، داؤد نے کی آ دمی کو بھیج کر اس
عورت کی نبیت معلوم کرایا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ "اوریا" کی بیوی
بت سبع ہے۔ پھر داؤد نے آ دمیوں کو بھیج کر اس عورت کو پکڑوا لیا
اوراس کے ساتھ صحبت کی پھر وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے حمل
رہ گیا۔" (۳۷)

متذکرہ بالا بیانات یہود و نصاریٰ کی مشہور کتابِ مقدی، بائبل میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام الزامات سے ان انبیاء کرام کو بری قرار دیتے ہوئے ان کی شان بیان کی ہے اور سے واضح کیا ہے کہ انبیاء علیم السلام پر لگنے والے الزامات بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔

علادہ ازیں حضرت مریم علیہا السلام پر لگنے والے الزام سے کون واقف نہیں؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ دخی اللہ عنہا پرلگائی جانے والی تہمت بھی تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہم حس کا مقصد براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س کو نشانہ بناتا تھا۔ گر اللہ دب العزت نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ صدیقہ تھی برأت نازل فرما کرمعا ملے کوصاف کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اصول وضع فرما دیا کہ:

ینائیها الّبابی المنوا إن جَآءَ کُمْ فَاسِقْ بِنَبَاءِ فَتَبَیْنُوا اَنْ تُصِیْبُوا قَوْمًا مِ بِجَهَالَةِ فَتُصَبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ الْدِمِینَ ٥ (الْجرات، آت ٢) یعنی اے الل ایمان! اگر کوئی فاس فخص تمہارے پاس کوئی خبر لاتے تو تحقیق کرلیا کرد کہیں ایسا نہ ہو کہتم کسی گروہ کو تا دائستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھراپے کئے پر پشیمان ہو۔

مسلمانوں کے ہاں مسلم زعماء اور علماء پر تہمت دھرنے کی وجہ ان کی غیر معمولی شخصیت کو داغدار کرنے اور عوام کو ان سے بدطن کرنے کے علاوہ بعض دنیاوی مفادات کا حصول بھی ہے۔ بھی کسی عالم پر تہمت اس کی بوھتی ہوئی مقبولیت سے حسد کے پیش نظر لگائی جاتی ہے اور بھی اس سے وہ مقام و منصب چھیننے کی غرض سے جس پر وہ فائز ہو۔ امام مجد کو جاتی محبد کو کسی محبد کی امامت سے فارغ کرنے کے لئے محبد کیبٹی یا علاقد کے مقیم مخالف گروپ کے افراد اس طرح کے حربے استعمال کرتے دہتے ہیں۔

حضرت امام محمد الغزالی کے بھائی امام احمد الغزالی پر بھی تہمت گئی اور بیم شہور ہو گیا کہ وہ ایک قصاب کے بچے کے ساتھ اِغلام بازی کے مرتکب ہیں مگر اس لڑکے کے باپ نے اصل صورتغال خود معلوم کر کے اطمینان کر لیا اور لڑکا اور اس کا باپ امام احمد کے مرید ہو گئے جبکہ تہمت لگانے والوں کورسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ (۳۸)

حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمة الله علیه سے سلطان التمش کو بری عقیدت

تاریخ سزا ہے ایک دن پہلے مواضعات نیر ابادیہ و نیر ااکو وغیرہ کے مسلمانوں نے اجتماع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا مگر بڑے پیرصاحب نے اطراف و جوانب میں پیغامبر مجبوا کراطلاع کرا دی کہ جوکوئی ایسا قدم اٹھائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق شہوگا چنانچہ لوگ دک گئے۔

سزا والے دن علی الصباح ہی ہزاروں کی تعداد میں مرد وزن قلع کے باہر جمع ہو گئے اس قلعہ کے گھنڈرات شہر (گولڑا) ہے مفرب کی جانب کچھے دور ندی کے کنارے اب تک موجود ہیں ۔ عورتوں نے آہ و بکا کرتے ہوئے اپنے زیورات کا ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے ہیں زادے کو ان کے ساتھ تول کر جر مانہ وصول کر لو اور انہیں رہا کر دوگر کوئی شنوائی نہ ہوئی اس زمانے کے دستور کے مطابق عبرت عامہ کے لئے سزائے موت شارع عام پر دی جاتی تھی اس لئے ایک کھلی جگہ کرئے یاں چن کر چتا تیار کی گئی اور فوج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔

يد بده يعني جهارشنبه كا دن تفاء اس رات اجي صاحب كوحضرت غوث الاعظم كي زیارت نصیب ہوئی جنہوں نے فرمایا کہ چتا پر جانے سے پہلے عشل کر کے، گھر میں جو نیا لباس موجود ہے پہن کر دونفل نماز ادا کر لینا، چنانچہ سکھ ساہیوں نے آخری خواہش کی سکیل میں عسل کے لئے یانی بھی دیا اور گھر سے لباس بھی منگوا دیا جو آپ نے چائن کر نماز دوگاندادا فرمائی اور چار جاکر بیٹھ گئے۔ کنزیوں پرتیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی مگر لا کھ جتن کے باوجود آگ نہ گلی ہد د کچہ کر الزام لگانے والے شخص نے کہا کہ سیابی پیروں سے مل گئے میں اس لئے دانستہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، میں دیکتا ہوں آگ کیے نیس لگتی یہ کہ کر اس نے حصرت کے کیڑوں اور لیے لیے گھونگھریالے بالوں پر کافی تیل ڈالا اور ایک برتن میں خشک بنولے ڈال کر جلائے اور جب شعلے بلند ہونے لگے تو اس نے برتن کو آپ کے تیل میں تر ہتر بالوں کے نیجے رکھ دیا محر شعلے لیکتے رہے اور ان کی حرکت سے حضرت کے بال اہراتے ربے لیکن انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آخراس نے جلتے ہوئے بنولوں کو آپ کے تیل میں شرابور کپڑوں ہرالٹ دیا لیکن وہ بغیر کی تتم کا اثر کئے ہوئے لکڑ بوں ہر جا گرے اور بچھ گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں آپ کی بے گناہی کا غوغا اٹھا اور قلعہ دار نے تھم دیا کہ مخبر کو گرفتار کر کے ای چتا پر جلا دیا جائے اور خود گلے میں کیڑا ڈال کر دست بستہ حضرت سے معافی کا خوات گار ہوا کہ آپ واقعی بے گناہ ہیں، میں نے اس برے آ دی کے کہنے میں آ کر آپ پرناحی ظلم کیا۔

قبلہ عالم حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب فرماتے سے کہ اس روز حضرت پیرسید فضل دین صبح ہے ہی اپنے جمرے میں بغداد شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے سے اور بار بار آدمی بھیج کر ابی صاحب کی خبر منگواتے سے جب آپ نے سنا کہ مخبر کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آدمی دوڑایا کہ نذر دین شاہ ہے کہواس مخض کو معاف کر دے لیکن اس مخص کے جنجنے ہی محضرت ابی صاحب نے سکھ سردار ہے کہدویا تھا کہ میں اس وقت تک چتاہے نہیں اتروں گا جب تک اس مخض لینی میرے خلاف الزام لگانے والے کو معافی نددے دی جائے گی۔

آناں کہ بجائے ماہدی ہا کروند

'' حضرت ابن صاحب کے ان تیل سے بھیلے ہوئے کیڑوں کے ساتھ لوگوں نے نالاف کھیدکا سا سلوک کیا اور عالم شوق و وارفگی میں تبرکا ان کے چیتھڑ ہے کر کے ہمراہ لے گئے ۔ خدا کی شان کہ اس واقعہ کے جلد ہی بعد یعنی ۱۸۳۸ء میں سکھوں کی عملداری کا تختہ بھی الٹ گیا اور پنجاب پر اگریزوں کی حکومت ہوگئی۔ اس واقعہ کے بعد تمام عمر حضرت ابنی صاحب کا بدھ کی رات کو تبجد کے وقت عسل کا معمول رہا اور آپ اس کو بطور وظیفہ طل مشکلات ہتلایا کرتے تھے۔ (۴۹)

الغرض اس طرح کے واقعات متقدین ومتاخرین کے بارے میں ہر دور میں مشہور ہوتے رہے اور اکثر واقعات میں خود تہت دھرنے والوں نے اعتراف گناہ کیا۔

کی عرصہ پہلے کراچی کی ایک مجد کے امام صاحب جوعمر رسیدہ اور کی بچوں اور بچوں کے باپ ہیں ، نے یہ واقعہ مجھے سایا کہ ایک سیاس گروپ ان کی تقاریر سے خاصا الر جک اور ان کے خیالات سے اختلاف شدیدر کھتا ہے اور اس گروپ کے کئی سر شنے اس محلّہ میں رہتے ہیں جس محلّہ کی معجد میں حضرت امام ہیں۔ جب علمی سطح پر اور گفتگو کے ذریعہ یہ روپ امام صاحب کو کم ام نہ کر سکا تو اس نے انقام لینے کا وہی راستہ اختیار کیا جو ایے سفل فتم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک نوجوان لاکی ایک روز اچا تک امام صاحب کے گھر پر آئی دستک پر امام صاحب نے جیسے ہی درواز و کھولا تو دہ تعویذ لینے کا بہانہ کر کے جلدی سے کمرے میں واخل ہو گئی اور امام صاحب کو بدکاری کے لئے دعوت دی۔ امام صاحب نے بوئی منت ساجت کی، ہاتھ جوڑے کہ خدا کے غضب کو دعوت مت دو، میں خود بچوں کا باپ ہول کر اس نے اصرار کیا اور آئے بڑھ کر امام صاحب کو پڑی اور کہا کہ اگر اٹکار کیا تو ابھی شور کچا دول گی۔ امام صاحب نے بیای تد برے کام لیتے ہوئے کہا، تم حسین بھی ہواور قابل شور کچا دول گی۔ امام صاحب نے بیای تد برے کام لیتے ہوئے کہا، تم حسین بھی ہواور قابل توجہ بھی، تہماری دعوت کو کون رو کر سکتا ہے گر اس دفت میرے پچھ مہمان اندر بیٹھے ہیں اور کچھ ابھی ابھی آئی آنے والے ہیں جلدی نکل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیں اور کھل اس دفت آئا۔

دوسرے دوز امام صاحب نے تمام انظامات کھمل کئے اور مجد کے دفیہ گوشوں میں مسلح افراد بھا دیے اور کہا کہ جیسے ہی وہ لڑکی اندر داخل ہوتم نگاہ رکھنا اور فورا پہنچ جانا۔ ایسا ہی کیا گیا اور دوسرے روز جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے شور مجایا اس کے حواری (جواسے لائے تھے اور جنہوں نے اسے کھا کر بھیجا تھا کہ تم جیسے ہی اس نے شور مجایا اس کے حواری (جواسے لائے تھے اور جنہوں نے اسے کھا کر بھیجا تھا کہ تم جیسے ہی اندر سے آ واز دوگی اور شور مجاؤگی ہم آ کر امام صاحب کو دبوج لیس کے اور تہمت دھر دیں گے ) وہ تجرے کی طرف لیکے اور جونہی اندر آ نے پہاں ان کے انظار میں موجود سلح افراد جن کے مار نے پرلڑکی نے شور مجایا تھا، نے ان حواریوں کو بھی پکڑ لیا اور سب کو گھیر کر حوالہ پولیس کیا۔ بیانات ہوئے اور لڑکی نے اعتراف کیا کہ بیالوگ ججھے اسے معادضہ کے لاچ میں اس تہمت لگانے کی خاطر دوروز سے لا رہے تھے۔ تحقیقات پر پہنہ چا معادضہ کے لاچ میں اس تہمت لگانے کی خاطر دوروز سے لا رہے تھے۔ تحقیقات پر پہنہ چا کہ اس سارے منصوبے کے بیچھے ایک ''اسائی گروپ'' کا ہاتھ تھا جو امام صاحب کے عقائد کہ اس سارے منصوبے کے بیچھے ایک ''اسائی گروپ'' کا ہاتھ تھا جو امام صاحب کے عقائد ونظریات سے اختلاف رکھتا تھا اور اس طرح آئیس رسوا کر کے مجد سے نکلوانے کا اس نے منصوبے بتایا تھا جو ناکام بلکہ الٹا ہو گیا۔

علیٰ خذا القیاس علیاء کرام اور آئمہ مساجد کو بدنام کرنے کی ندموم کوششیں مختلف

الا از بیل ہوتی رہتی ہیں، آئمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ نہایت چوکے اور ہوشیار رہیں۔ نیر مککی

مام وشمن تنظیمی (NGO'S) بھی علاء کو بدنام کرنے اورعوام الناس بالخصوص نو جوان طبقہ کو

ماہ مے بظن کرنے پر لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں وہ اس مقصد کے لئے صحافیوں، ادیبوں

ا، شاعروں کو خریدتی ہیں اور ان سے علاء کے خلاقے مضابین و اشعار لکھواتی ہیں تاکہ لوگوں

و داوش سے علاء کا احر ام اٹھ جائے۔ بیصور تھال صرف پاکتانی ہی ہیں نہیں پورے عالم

اسلام میں ہے، ریاض سعودی عرب سے شائع ہونے والے تفت روزہ مجلّہ الدعوة ہیں اس موضوع پر اگست ہو جے ہیں اور ای طرح دیگر مضامین شائع ہو چے ہیں اور ای طرح دیگر موضوع پر اگست ہو جو جی ہیں اور اس طرح کے مضامین شائع ہو چے ہیں اور ای طرح دیگر میں ہونے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر علاء دین کے خلاف پر و پیکنڈہ اور زہر اس طرح سے جی اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر علاء دین کے خلاف پر و پیکنڈہ اور زہر اس طرح سے پیمیلایا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی خی نسل علاء ہے و و رہوکر جہالت کی وادیوں ہیں ہونے اور نہر اس طرح سے راہ روی کا ہی اور ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لئے الیکٹرا نک میڈیا کو بطور خاص استعال کی حارہ ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لئے الیکٹرا نک میڈیا کو بطور خاص استعال کی حادرہ ہونا۔ اس کے لئے الیکٹرا نک میڈیا کو بطور خاص استعال کی حادرہ ہونا۔

دوسری طرف کمپیوٹر پراس فتم کے پر وگرام پیش کئے جارہ جیں جو بظاہر مذہبی اور دین فہی میں بوے معاون محسوس ہوں کے مگر دراصل بیہ بھی عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو علاء سے دور کرنے کی سازش ہی کا ایک حصہ ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ صدی میں لوگ ممل طور پراپنے فنادیٰ ومسائل کمپیوٹر سے لیے چھ کیس کے اور انہیں علاء کے پاس جانے کی صرورت ندرہے گی۔

ان حالات میں علاء کرام کا فرض بنتا ہے کہ دہ نو جوانوں کو اپنے قریب کرنے کی تہ ہیر کریں تاکہ ان کی اخلاقیات اور دینی معلومات کا معیار بلند ہو سکے۔ کمپیوٹر یا میڈیا معلومات رساں آلہ کا کردار تو ادا کر سکتا ہے اور اے فردغ اسلام میں جدید وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جانا چاہئے گر وہ اخلاقیات و کردار سا زی کا کام انجام نہیں دے سکتا اور سامراج تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ معلومات کے اعتبار سے مسلمان ہوں گرممل اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بورنی ہوں۔

دینی مدارس (جهال علاء تیار موتے ہیں):

یا کتان آبا۔ ایما خوش قسمت اسلامی ملک ہے جہال دینی مدارس اور برائویٹ ا سکولوں کے قیام پر کوئی پابندی نہیں۔ پرائیویٹ اسکول تو دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں یائے جاتے ہیں مگر اسلامی ممالک میں دین مدارس کے پرائیویٹ اداروں کے طور پر قیام کے سلسله میں بعض پابندیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض اسلامی مما لک ایسے بھی ہیں جہاں سجد و مدرسہ میں کہیں بھی دینی تعلیم نہیں وی جا سکتی۔ اس اعتبار سے جم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں ویی مدارس کے قیام پر کوئی پابندی نہیں۔ گر اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ دیلی مدارس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے جبکہ ان مدارس میں طلبہ کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور اس كى بنيادى وجدان مدارس كے انتظامات ميس يايا جانے والانقص اور وسائل ميں۔ اگر ديني مدارس کی درجہ بندی کر دی جائے اور یہ طے کر دیا جانے کہ درجہ اول کے مدارس کی رجمزیش صرف ایسے مدارس کو دی جائے گی جہال طلبہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد اتن اور کم از کم اتنی ہو گی، کمرول کی تعداد اتنی اور ہوشل کے کمرول کی اتنی ہوگی۔ اساتذہ اشخ ہول کے اور اساف اتنا ہوگا۔ وسائل کے اعتبار سے ریزرو (Reserve) فنڈ اتنا ہوگا اور افراجات کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ حداتی ہوگی، تیام وطعام کا انتظام اس معیار کا ہوگا اور دیگر مہولیات کی فلال مقدار لازی ہوگ، تو مدارس کی حالت بہتر ہوگی اور ان میں تعلیم پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ای طرح درجہ دوم اور درجہ سوم کے مدارس کے معیارات قائم كر كے اور اى حباب سے ان كے نصاب كى تقيم كر كے رجٹريش كا حق ديا جاتا تو يقيناً صورتحال بہتر ہوتی۔ راقم الحروف نے 9 کاء میں انجمن طلبہ مداری عربیہ یا کتان کے جزل سيرينري كى حيثيت سے ملك بحر كے ئى مدارس كا ايك دورہ كيا اور اس وقت مدارس كے طلب کی زبول حالی پر ایک مضمون لکھا تھا جواس وقت مغت روز ہ تعبیر کے شارہ ۲ جلد امیں شائع ہوا تھا۔ اس کا ایک اقتباس یہاں نقل کرنا فائدہ سے خال نہ ہوگا تا کہ بیر معلوم ہو سکے کہ وہ ا دارے جہاں علاء نثار ہوتے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کے طلباء کی کیا؟ دین مدارس اورطلبائ مدارس اسلامیری مشکلات:

اس وقت وین مدارس کے طلبہ جن مشکلات سے دوجار ہیں اور دینی مدارس کو جو مسائل در پیش ہیں ان میں سے چند ہوے بوے حسب ذیل ہیں۔

سب سے بردا مسئلہ دینی مدارس کیلئے مالی وسائل کی کی ہے اور یہی بنیادی مسئلہ ہے جس پر باتی تمام تر مسائل کی محارت کھڑی ہے۔ اس پر اہلم کی بناء پر ہمارے ویٹی مدارس روز بروز ترقی کرنے کے بجائے تیزل کی طرف جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیحے علاء خال خال نظر آتے ہیں ویسے چٹ پٹی تقریریں کرنے والوں کی کوئی کی نہیں لیکن جہاں تک معقولات ومنقولات کی درس و تدریس اور مسائل فقہ، قرآن و حدیث پرعبور ہونے کا تعلق ہے اس سلسلہ میں کوئی سوش سے ایک ہی مائی مائی وجہ بیہ ہے کہ دینی مدارس غربت وافلاس کا شکار ہیں۔ ویئی مدارس کے طلبہ کو وہ مہولیات حاصل نہیں ہیں جو ایک کالج یا اسکول کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہیں چنانچہ نو جوان نسل ویٹی مدارس کا رخ کم ہی کرتی ہے اور چند علوم ویلیہ کی والے میں ان میں سے بیشتر تعلیم کمل کرنے سے قبل ہی تقاریر ویا مت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح علاء کم اور شم علاء زیادہ پیدا ہورہے ہیں۔

دینی مدارس کے مالی وسائل کا انحصار زیادہ تر زکوۃ وصدقات پر ہے اس کے علادہ عطیات، چرمہائے قربانی وغیرہ ذرائع آمدن ہیں بہت کم مدارس (آئے میں نمک کے عطیات، چرمہائے قربانی وغیرہ ذرائع کے علاوہ ان مدارس کی جائداد سے ہو۔ اس لئے کی بھی مدرسے کی انتظامیہ قبل از دفت سے نہیں کہہ عتی کہ آئندہ سال مدرسے کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اب جب کہ حکومت نے خود زکوۃ و صدقات وصول کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو اس سے مدرسے مزید مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر حکومت نے مدارس کو محقول امداد مہیا کی تو پھر تو ازن برقر اردہ سکنے کی امید کی جاسکتی ہے۔

دیٹی مدارس کے مالی وسائل کی کی کی وجہ سے بی مدارس کے انتظامات درست نہیں ہو پاتے مثلاً ہوشل، خوراک لباس، کتب جو ایک مدرسے کی بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ میں صوبہ سرحد کے علاوہ دیگر تمام صوبوں کے بڑے بڑے شہروں میں

بلکہ بڑے بڑے گاؤں میں موجود مدارس میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بعض مدارس میں رہائش کے لئے ہوش فہیں ہیں اور طلبہ مساجد کے جمروں میں یا درس گاہ ہی میں رہتے ہیں اور تذریبی کمرے کو بطور رہائش گاہ بھی استعال کرتے ہیں جن مدارس میں ہوشل کے لئے بلڈنگ موجود ہے تو وہاں فرنچر نہیں۔ فرنچر سے میری مراد کوئی صوفہ سیٹ، بیڈ وغیرہ نہیں بلکہ یک سیدھی سادھی چار پائیاں تک بھی نظر نہیں آئیں۔ اگر کسی مدرے میں بیا انتظام بھی ہے تو پھر وہاں خوراک کا مسئلہ تشویش ناک ہے مسئے شام دال پکتی ہے اور جب دال طلباء کے سامنے کہ حوال ہوکر بیمقولہ پڑھتے ہیں:

اَلدَّالُ يَدُلُ عَلَىٰ قِلَّةِ الْمَالِ وَ كَثُرَةِ الْعَيَالِ

اس میں مدارس کی انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں بلکدان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ طلبہ کو بہترین طعام مہیا کر سکیں۔ بلکہ جو دال بھی ملتی ہے تو وہ بھی ان کی رات دن کی بھاگ دوڑ کر کے حاصل کی ہوئی تلیل یونجی کے توسط سے میسر آتی ہے۔ ہاں البتہ چند مدارس ایسے بھی ہیں جہاں کھانے کا معقول انظام ہے اور بکرے نے کر جہاں دالنہیں خریدی جاتی۔ میں نے بلوچتان اور اندرون سندھ کے ایسے مداری بھی و کھے ہیں جہال مدرے کے پڑوی، طلبہ کو کھانا مہیا کرتے ہیں ایک گھریر ایک طالب علم کا کھانا مقرر ہوتا ہے اور طلبہ گھروں ہے کھانا ما تگ کر لاتے اور نہایت تشکر ہے کھاتے ہیں بیان کی کمال استقامت ہے۔خوراک کے بعد مدرے کے لئے برا مئلہ کتب کی فراہی کا ہے کیونکہ مدارس کے نصاب میں جو کتب ردھنا ردھانا اشد ضروری ہیں ان کی قیمتیں آسان سے باتیں کرتی ہیں قدوری مدرسہ کے دوس سے تیسرے درجہ کی کتاب ہے جس کی قیمت تقریباً سورویے ہے، طالب علم اس قابل نہیں ہوتے کہ دہ اپنی کتابیں خودخرید سکیس۔ لہذا ہر مدرے کو ایک اچھے خاصے کتب خانہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف دری کتابیں ہی خریدی جائیں تو ہر مدرسہ کے پاس کی لاکھ روپے کی کتابیں ہونا ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ اپنا پیٹ کاٹ کر مدرے میں کتابیں مہیا کرنے میں لگے رہتے ہیں مدارس کی آمدن کا ایک برا حصہ خوراک کے بعد کتابوں پرخرچ کرنا پڑتا ہے۔ ای طرح طلبہ کے لباس کا مسئدہ پعض طلبہ اسٹے غریب ہوتے ہیں کہ گھر سے کپڑے بھی عاصل نہیں کر سکتے بچھے گزشتہ ماہ سندھ اور حال ہی میں بلوچستان کے مدارس کا شخطیی دورہ کرنے کا موقع ملا، میں نے بلوچستان کے ایک مدرسے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کئی ساتھی ہے دھوڑ ہا گگ کر پہنے ہوئے اپنے کپڑے دھوڑ ہا تھا اور دوسرا ساتھی اس سے اپنی دھوتی واپس ما تگ رہا تھا۔معلوم کرنے پر پیتہ چلا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑ ا اپنی دھوتی واپس ما تگ رہا تھا۔معلوم کرنے پر پیتہ چلا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑ ا ہے جہے وہ دھوکر پہنا ہوگا، مالی اعتبار سے اندرون سندھ، بلوچستان اور سرحد کے مدارس ڈیاوہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ (ہفت روزہ تجبیر کراچی، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے مدارس ڈیاوہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ (ہفت روزہ تجبیر کراچی، شارہ اس کی ڈ مہدواری :

درسگاہوں کی جمعی عجب شان ہے۔ ہرسال متعدد طلبہ کسی درسگاہ سے فراغت یاتے ہیں اور نے طلبہ کو مادر علمی کی آغوش میں جگہ ملتی ہے جہاں وہ تعلیم و تربیت کا دور شروع کرتے ہیں اور بوں بیسلسلہ سال ہا سال جاری وساری رہتا ہے۔ نیتجاً قوم و ملک کومخلف شعبوں میں افراد کار ملتے رہتے ہیں۔ گویا در گاہوں کی مثال فیکٹر یوں کی س بے جہاں خام مال پر مخلف عمل (Process) کر کے اے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص سانچے میں ڈھل کر ایک خوب صورت ومفید پروڈ کٹ کی صورت میں مارکیٹ میں پہنچے اور اے ضرورت مند ہاتھوں ہاتھ لیں، جو مال زیادہ عمدہ ہوتا ہے اس کی بگنگ فیکٹری ہی میں ہو جاتی۔ جو اچھا ہوتا اے مارکیٹ میں زیادہ دیر اپنے خریداروں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور جو دوسرے درجہ کا مال ہوتا ہے وہ جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی گا کب پالیتا ہے۔ البتہ تیسرے درجہ کا مال چل تو جاتا ہے گر یا تو بہت ور سے یا ستے داموں۔ اور ایے مال کی کھیت کی جگہ ممواً ایس منڈیاں یا بازار ہوتے ہیں جن کے آس پاس نبٹا غریب، ان پڑھ یا تیسرے درجہ کے لوگ آ باد ہوں۔ فیکٹریاں اور ان کے مالک سارا سال زیادہ سے زیادہ'' مال بنانے'' کے چکر میں رہتے ہیں اور خریدارا بے مال کے عوض حاصل کردہ مصنوعات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ - Un per 2 2 3

بیدا کیک مسلمہ حقیقت ہے کہ خام مال جتنا عمرہ ہوگا اس سے بننے والی اشیاء بھی اتن بی نفیس اور قابل بجروسہ ہول گی اور جس قدر محنت اور تکنیک سے خام مال کو مصنوعات میں تبدیل کیا جائے گا ای قدر ان شن نکھار بھی پیدا ہوگا۔ فیکٹری ملاز مین اور کارخانہ دار کے تعلقات مصنوعات پراٹر انداز ہوتے ہیں اور موکی وسیای حالات بھی۔

اچھی اور معیاری قیکٹریاں کوائی کنٹرول کاایک مستقل شعبہ رکھتی ہیں جس پر کارخانہ دار لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تا کہ اس کی مصنوعات مارکیٹ میں اپنی شاخت و معیار قائم رکھ سکیں یا کارخانہ کی شہرت و نیک نامی میں روز بروز اضافہ تو ہو گر کی نہ آئے۔ بعض مصنوعات ایکی شہرت پاتی ہیں کہ برسوں اور نسلوں ان کے نام لوگوں کی نوک زباں پر رہتے ہیں۔ عمرہ کوائٹی کی بدولت ایسی مصنوعات تیار کرنے والی کیپنیاں یا ادارے بھی لوگوں میں مقبول اور پالپرلر ہوتے ہیں اور ایسے ممالک بھی بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں جہاں کی مصنوعات قابل اعتاد ہوں۔

عام در سگاہوں کا کام ملک کے لئے Skilled مین پاور تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں جبکہ دینی در سگاہوں کا کام ملک وقوم کو ایسے تعلیم و تربیت یافتہ رجال کار فراہم کرتا ہے جوعوام کو وینی معاملات میں کھمل رہنمائی فراہم کر سکیں۔ قوم کو غیر اسلامی اور خلاف نہ ہب نظریات کا شکار ہونے سے بچائیں اور مختلف عوامل کی بناء پرعوام کے دلوں اور د ماغوں پر چڑھ جانے والے لادینیت کے رتگ و زنگ کو دھوسکیں۔ ان میں اتنی ایمانی قوت ہو کہ وہ اپنے فرض کی والے لادینیت کے رتگ و زنگ کو دھوسکیں۔ ان میں اتنی ایمانی قوت ہو کہ وہ اپنے فرض کی ادا گیگی میں کی لؤمنہ لائم کی پرواہ نہ کریں اور وقت کے فرعونوں سے فکرا جانے کا جذبہ و صلاحیت رکھتے ہوں۔

### مدارس كانيا بحران:

دیٹی مدارس صدیول سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان مدارس نے الیم الیک عظیم شخصیات پیدا کی ہیں جن سے کفرلرزہ براندام ہے۔ اسلام جن پررشک کرتا ہے اور زمانہ کو جن پہناز ہے، ہر دور کے فرعونوں سے نکرانے کا کام انہی دیٹی مدارس کے تربیت

ا کان نے انجام دیا ہے اور بدطینت و بدمست افیال اقتدار کو جمیشہ انہی نے تکیل دی ہے۔

الا اور صدیاں ان کے ان گنت کارناموں سے بحری پڑی ہیں۔ گر بدشتی سے گزشتہ چند جوں سے بدور گاہیں بھی ان بھی ان بھی ان مجملہ ان بھی اس سے بدور سگاہیں بھی انحطاط پذیر اور رو بزوال ہیں۔ جس کی گی وجوہات ہیں، مجملہ ان کے مناسب خام مال کی عدم وستیابی، خام مال پرمطلوبہ محنت کا فقدان، مارکیٹ ہیں تیار مال ب سے وقعتی ، سرکاری سطح پر علم و دانش کی عدم سر پرتی بلکہ حوصلہ شکنی، ملکی و بین الاقوامی افتصادی صورتیال، موادی نمامشروں کی مدارس پراجارہ داری، مدارس کے نصاب میں نت نی بھی دور کے طور پر اپنانے کی دھن ہے۔ ایسے حالات میں ان مدارس سے کے کے افراد نہیں نگلیں سے تو کیا علامۃ الدھر پیدا ہوں گے؟

قط الرجال كا عالم يہ ہے كه لا بور ميں ملك كى سب سے برى دين در كا و قائم كرنے كا دعويدارمجتم كرا يى جيے بغرشمرين مرسين الل كرتا محررہا ہے اور كرا يى كے مدارس اساتذه کی انتظار میں لاہور، فیمل آباد، سرگودها اور راولپنڈی کی طرف و مکھ رہے ہیں۔ وہ مراکز جہاں مدرمین تیار ہوتے تھے مادیت بری کی جھینٹ چڑھ گئے۔ جن باغوں ے علم کی مبک آیا کرتی تھی وہ آ ہت، آ ہت، تھٹے کے گھروں اور کار پارکوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔لیکن کیا بیرسب کچھ ایک دم اور اجا تک ہو گیا نہیں! ہرگز نہیں! بلکہ بیرسب ہنود و یہود کی طویل منصوبہ بندی کے نتیجہ میں بندریج ہوا ہے۔مغلیہ دور کے بعد اگریزوال نے پہا کام پہکیا کددینی مدارس کے اوقاف ختم کر دینے اور وہ جا گیریں جو مدارس کی آمدن کے لئے سر کار ہے ملتی تحییں اور جن سے مداری کے اخراجات حلتے تنے وہ واپس لے لی کٹئیں، مراعات ختم کی گئیں اور مدارس کومخلہ و اہل محلّہ کی زکوۃ وصدقات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ہارے اکابر دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں سے بخولی آگاہ اور واقف تھے گر اس کے سدباب کے لئے انہیں مل بیٹے کرسو سے اورمستقل منصوبہ بندی کرنے کی فرصت ای نہیں ملی سامراج نے ان کے سامنے نت منے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر کے ان کے وہنوں کو الیا مصروف کیا که وه انبی میں الجح کرره محت اور مستقبل کی مصوبہ بندی کا انہیں موقع بی نہ ملا۔ کین کیا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ بیٹینا جواب نفی میں ہوگا۔ تو پھر ضرورت اس امر کی ہے

کہ اس وقت فوری طور پر بقیہ السلف علاء کرام مل بیٹے کرمستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔
مدارس کے وقار کو مجروح ہونے سے بچاکیں اور جرسال چند باریش نوجوانوں کو جبہ و دستار
سے مزین کر کے دارالعلوم سے فارغ کرنے کی رسی کارروائی کی حوصلہ شکنی کریں اور طلباء کو
لباس تقویٰ سے آ راستہ اور زیورعلم سے مالا مال کر کے میدان عمل میں اتار کر معاشرہ و فرد کی
اصلاح کا فہ ہی فراینہ انجام دینے کی بنا تازہ کریں۔

اس حقیقت سے انکار شاید دشواری ہی ٹیس تا کمکن بھی ہوکہ فی زمانہ فارغ انتھیل ہونے والے طلبہ کوسند عطا کرنے والا مدرسہ خود بھی آئیس اپنے ہاں بحیثیت عالم و مدرس جگہ دینے کو تیار نہیں (الا ماشاء اللہ) اوران سند یافتہ و دستار بند طلبہ کو محفل یاراں میں اصحاب مدارس کا جائل گردانا اور گزارہ لائق مخبرانا اب کوئی ڈھی چھپی بات نہیں۔ ما سوا گنتی کے چند مدارس وافاضل کے کہ جنہیں کامل اعتاد ہے کہ انہوں نے طلباء کی زندگیوں نے نہیں کھیلا بلکہ مدارس وافاضل کے کہ جنہیں کامل اعتاد ہے کہ انہوں نے طلباء کی زندگیوں نے نہیں کھیلا بلکہ ان کی زندگی واقعتا سنواری اور بنائی ہے اور جنہیں سے یقین ہے کہ انہوں نے ستی شہرت و نئیک نامی کی خاطر وستاروں ان کی کی خاطر اپنی اساد یوں ہی تقسیم نہیں کیس نہ رکی کارروائی نبھانے کی خاطر وستاروں کے تمان ضائع کئے ہیں۔ ایسے مدارس اگر چہ ان گئے نہیں تا ہم کرہ ارض پر پائے جاتے ہیں۔ جہاں طلبہ کی تعلیم دتر بیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور جہاں کے فارغ پائے جاتے ہیں۔ جہاں طلبہ کی تعلیم دتر بیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور جہاں کے فارغ انتھیل طلباء ملک و ہیرونی ملک تبلیغ دین کے سلسلہ میں اپنی قابل قدر مساعی کی بدولت عزت و شہرت رکھتے ہیں دین کا جوقوڑ ا بہت بھرم قائم ہے انہی کا مرہون منت ہے۔

## علماء کی تیاری میں وینی مدارس کا کردار:

فی زمانہ علماء و آئمہ مساجد کی کردار سازی میں دینی مدارس کی ذمہ داری اور بھی برخ جاتی ہے۔ مدارس کے ارباب حل وعقد کو چاہئے کہ دہ مدارس میں زیر تربیت بچوں کی اطلاقی تربیت بہتر بنانے اور انہیں مستقبل میں پیش آمدہ خطرات سے مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار کریں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس کے بعض فضلاء خصوصاً جو صرف حفظ وقر اُت کا کورس کر کے امام بن جاتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے نہایت کمز در اور اور اپ

منعب کے نقاضوں سے یکس ناوا قف ہوتے ہیں۔اس پر بھر پور توجہ کی ضرورت ہے۔ الغرض آئم حفرات كواي فرائض معجى نهايت ديانتدارى اور خلوص سے ادا كرنے جائيس اور الله تعالى سے اس پر اجركى اميد ركھنى جائے نه كه مقتديول اور مجد انظامیہ ہے کی تعریف وتوصیف اور جزائے خیر کی تو تع۔

ای طرح کمیٹیوں کے اراکین اور نمازیوں کو اپنی اصلاح پر توجہ دیلی چاہے نہ کہ (02.7

| ) کیڑے تکا لئے اور اس کی غیبت کے مواقع تلاش کرنے پر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مام مير |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ،العزت افراط وتقریظ کے شکارمسلمانوں کوہدایت نصیب فرمائے۔(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       |
| <b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| حواشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |         |
| مراقی الفلاح، شرح نور الایشاح، ص ۲۷ مکتبدا مدادیه، ملتان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7       |
| الفقه على غدا بب الاربعه، جلد اول، ص ١٥١ ، علماء اكبيرى ، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _1      |
| غدية الطالبين، م ٥٢٢، مدينه ببلشنك كراجي، ١٩٤٥-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _٣      |
| فآويٰ عالمكيري، جلد اول، ص ١٢٨، حامد ايند تميني، لا مور-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _1~     |
| مدایداولین، باب الا مامه، جلد ۱، ص ۱۲۱، مکتبه شرکت علمیه، لا جور ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _۵      |
| عین الہدایہ، جلد اول ، ص ۴۳۳، امجد اکیڈی، لا ہور۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _4      |
| کنز العمال، ج ۷، حدیث ۲۰۳۳ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _4      |
| بدائع الصنائع، ج ١،٩ ١،٩١٩، التي ايم سعيد ايندُ كو، كرا چي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _^      |
| السنن الكبري لليبقي، ج ٢،ص ٢٣٦، مليان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _9      |
| صحیح بخاری، ج ۱،ص ۵۱، نور محمد اصح المطابع، کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _[+     |
| مجمع الزوائد، ج ۲،ص ۵۱، دارالکتاب العربي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _11     |
| 2. ( 2) 11 50. 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

شرح سيح مسلم از علامه غلام رسول سعيدي، ج ٢، ص ٥٤٥، فريد بك اشال، لا بور

- ١١٠ الينا، ص ١٥٥
- ۵۱ الفأ، ص ۱۵
- ١١\_ الينا، ص٢١٥\_
- ا۔ لیعنی اگرچہ چھوٹی سورہ پڑھے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔
- ۱۸۔ فآوی عالمگیری میں ہے کہ: یعنی مقتدین رغبت والوں کے ساتھ سوآیت تک پڑھے
  اور کسل والوں کے ساتھ چالیس پڑھے اور اوسط درجہ والوں کیساتھ پچاس سے ساٹھ
  تک پڑھے اور راتوں کی درازی و کی کو دیکھے اور اہام اپنے مقتدیوں کے اشغال کی
  زیادتی و کی کالحاظ رکھے۔
- 19۔ بنظراس فائدہ کے کہ لوگ اول رکعت سمیت پوری جماعت کو پائیس سے بات حدیث مرفوع ابوقیادہ رضی اللہ عنہ میں جوابو داؤد میں ہےمصرح ہے۔
- ۲۰ جعداورعیرین میں بالا تفاق دونوں رکعتیں برابر پڑھنی چائیں اور حلیہ میں امام محمد اور شیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فتویٰ شیخین کے قول پر ہونا چاہئے۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے ابومویٰ اشعری کو نامہ لکھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کر اور عصر اور عشر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل۔
- ۲۱۔ نوادر معلے میں ابو پوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص فقط اس قدر کہ السحمد الله
  د ب العالمین پڑھ سکتا ہے تو وہ ای کو ہر رکعت میں ایک بار پڑھے اور مکر رینہ کرے
  اور اس کی نماز جائز ہے اور یکی امام ابوطیفہ کا قول ہے اور مبسوط میں ہے کہ سنت اوا
  ہونے میں ایک بڑی آیت بمزلہ تین آیات کے ہے۔
- ۲۲۔ مثلاً حنہیں ادا ہوتی تو مثلاً الهده بجائے المحمد کے نکلے یا عو ذکا عین نہ نکلا اور الف نکلا یا المصمد کی جگہ مین نکلا کہی وہ رات و دن اس کے ضیح نکا لنے میں کوشش کرتا ہے اور نہیں قادر ہوتا ہے نماز جائز ہے اور اگر کوشش ججوڑ دی تو فاسد ہے اور یہ گنجائش نہیں کہ باتی عمر میں کوشش جھوڑ دے۔
- ٢٣ اگر قوله الست بربكم قالوا بلخ ش قالوا نعم پر حاتو فاسر ب، انت العزيز

السكويم من المحكيم برحاتو مخاريك فاسد ب قبل طبلوع الشمس و قبل المغروب من عند طلوع الشمس و عند الغروب برحنا مفد ب و النازعات نزاعا مفرنين بيعم و في عن الهدايداردوش مدايا من ب-

۲۴۔ مقتضائے اوب یہی ہے جیسے تلاوت قرآن میں ۲۵ پارہ پر الیہ یسو د علم الساعه النے میں کہا گیا کہ اعمو ذ باللہ کے بعد الشبیطان الرجیم نہ طاوے کہ الیہ کی ضمیر میں وہم ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف ہے۔

20۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے اجماع کے یہ مصحف جو متواتر ہے مع متوارث قرائت کے جمع ہوا ہے پس جو قرآن کی قرائت میں ہے نہ ہو وہ قرآن نہیں یعنی قرآن تو متواتر قطعی متوارث کا نام ہے اور وہ شاذ قرائت نہیں ہے تواس میں قرآن کی صفت نہ ہوئی۔

۲۷ \_ فناوی عالمگیری، جلداول، ابواب قرائت مختلف صفحات، حامد ایند کو، لا مور \_

۲۰ صحیح مسلم بشرح النودی، ج ۵، ص۱۰۱، مکتبه المثنی ، بیروت ـ

۲۸ الضاً

۲۹ کز العمال، ج ۸، مدیث ۲۳۲۸

۳۰ قاوی عالمگیری، ج ا۔

اس\_ سنن ابوداؤد، ج ۱، ص۲۰، مطبع مجتبالً، لا مور-

٣٢ مفتى فرشفع صاحب، البلاغ، كراچى-

۳۳ قادی عالمکیری، ج ا۔

۳۳ بائيل، كتاب پيدائش، باب۳۵\_

۳۵ بائیل، کتاب پیدائش۔

٣٦ ايكيل، كتاب بيدائش، باب٣٥-

سے ہائیل ،سفر سموئیل ٹانی ، بات اا۔

٣٨ \_ ملفوظات خواجه نظام الدين اولياء \_

١٣٩ مهرمنير، ص١٥٠

#### يروفيسر واكم نوراحمد شابتاز صاحب كى درج ذيل كتب و رسائل · ہمارے ہاں دستیاب ہیں. ا. تاریخ نفاذ صدود ۲. کاغذی کرنی کی شرعی حیثیت ٣. كريرك كارد (تاريخ ،تعارف ،شرى حيثيت) ٣ كلونك (خدشات،شرى نقط نظر) ۵ امام وخطیب کی شری ومعاشرتی حیثیت المخقرنساب سيرت ع مخفرنساب نقه ۸ مخترنساب قرآن ومخترنساب مديث ١٠ ان يكس شرح مج مسلم ااروزه ركيح كر ! ١٢ قرباني كيے كري ۱۳-آ سان ومختفر دعا کنس 11\_اوگ کیا کہیں ہے؟ 10- کروی رونی ١١ نتخب مباحث علوم القرآن ا پندرموي صدى كاميددكون؟ ۱۸ شیرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت ١٩-رطب ويابس (مجموعه مضامين) ۲۰ بیکوں کے ذریعہ زکوہ کی کوتی کی شرعی حیثیت ٢١ مفتى كون؟ فتوى كس سے ليس؟ اور نینل پلی کیشنز ، عمنی بخش روژ لا مور که فرید بکشال اردو بازار لا مور

# مفتى اور منصب مفتى

منصب افتاء جس قدر بروقار ہے اتن ہی بی ندمہ داری نازک بھی ہے۔ اس منصب کے پچھاپنے نقاضے ہیں۔ نقامت علمی اور عدالت و دیا نتداری کے ساتھ ساتھ ایک مفتی کا دور اندیش اور زیرک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکتان کے تقریباً تمام شمروں اور دیماتوں میں نامور مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد جھر لله فریضہ افتاء کی ادائیگی میں مصروف ہے اور عوام پاکتان دینی معاملات میں مفتی کی رائے (فتویٰ) کو بی حتی سجھتے ہیں۔ اصحاب علم و فضل اور ٹای گرامی مفتی صاحبان کے علاوہ ایسے افراد کی بھی جارے ہاں کی ٹییں جو محض نام و ممود کی غرض ہے اپنے نام کے ساتھ مفتی کا سابقہ لاحقہ بڑے طمطراق سے استعال کرتے ہیں اگر چدوہ اس علمی وفقیمی معیار بر کسی طور پر پورے ندائرتے ہوں جومفتی کے لئے درکار ہے۔ چنانچ گلی محلوں میں اس طرح کے مفتیوں کی کی نہیں جو محض اپنے قد کا ٹھے، ڈیل ڈول، وضع قطع اور جبہ و دستار کے بل بوتے پر مفتی کے درجہ پر فائز ہیں۔اس طرح کے مفتی حضرات عموماً بوے سوشل (Social) اور جذبہ افہام و تفہیم (Compromising Mind) کے حامل ہوتے ہیں اور علاقہ میں ان کا اثر و رسوخ بھی ان کی انہی خوبیوں کی بناء پر ہوتا ہے۔ وین سائل میں ان کے بال خاص کھے پائی جاتی ہے اور اختلافی سائل میں ان کی رائے کا ایک اہم اصول'' ایک روایت میں بول بھی آتا ہے'' مقرر ہے۔

چونکہ برتمتی ہے ہارے ہاں لوگ دیگر شرعی مسائل کی طرح ''منصب مفتی'' کے لئے بھی بنیادی شرا نظا اہلیت تک ہے واقف و آگاہ نہیں۔اس لئے وہ ہر'' دعویدار مفتی'' اور ہر ''امیدوار منصب افتاء'' کو محض اس کے دعویٰ کی بنیاد پر مفتی تسلیم کرتے ہوئے اس سے شرعی مسائل میں رجوع کرنے گئے ہیں اور پھر جب اس کی دی ہوئی رائے (فتویٰ) کو مطابق شریعت نہیں پاتے تو وہ دین اور علماء دین کے خلاف یکسال منفی رجیانات کا شکار ہو کر اصل مفتیوں اور شرع اسلام تک کو نظروں سے گراد ہے ہیں۔

یا کتان میں کچھ لوگ حادثاتی طور پر بھی مفتی بن گئے ہیں۔مثلاً کسی دین ادارہ کے سربراہ کا انتقال ہوا جو واقعی مفتی تھے تو اب ان کا انظامی جانشین بھی منصب افتاء پر براجمان ہو گیا جبہے کچھ لوگوں کو د فاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبری کی ہوس نے مفتی بنا دیا۔ وفاتی شرعی عدالت کے قیام کے وقت سے طے پایا تھا کہ اس میں ایسے اسکالرز کوشامل کیا جائے گا جو کم از کم پندرہ سال ہے تدریسی تحقیق یا افتاء کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں۔شروع شروع میں واقعتا حقیقی علاء و اسکالرز ہی کو اس میں شامل کیا <sup>حم</sup>یا ۔لیکن محمد ضیاء الحق مرحوم (سابق صدر) کے انقال کے بعد جیسے ہی "عوای دور" آیا اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاتی شرعی عدالت میں بھی عوامی قتم کے مفتول کے تقرر کا سلمار شروع موار چنانچہ بہت سے عوامی مفتیوں نے شیروانیول سمیت اسلام آباد یا تراشروع کر دی۔ ندکورہ ادارول میں منجائش كم تقى كچھ كى قسمت نے ياورى نه كى اور پھر اقتدار كے ردو بدل ميں بہت سے امیدواروں کی شیروانیاں بغیر حلف لئے پرانی ہو گئیں۔ کئی خود ساختہ مفتی ان اداروں میں جانے سے محروم رے تاہم انہیں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس طرح انہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی کا بھاری بھر کم لفظ استعال کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔

فیل میں منصب افقاء کے لئے درکار اہلیت اور مفتی کا ٹائٹل (لقب) استعال کرنے کی اجازت سے متعلق فقہاء و آئمہ اسلام کی تصریحات و آراء پر بنی ایک فکر انگیز تحریکا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جو محمد المکی ناصری کی ہے اور الشریعہ والفقہ والقانون نامی رسالہ سے ماخوذ ہے جو مراکش سے شائع ہوا ہے۔

ظہور اسلام سے اہل اسلام اینے ندہب کی تعلیمات نسل درنسل حاصل کرتے رب میں۔ سابقون الاولون نے تعلیم دین براہ راست جناب سرور کا ننات خاتم الانبیاء والرسلين عليه الصلوة والسلام سے حاصل كى اور في اكرم في امت كوتعليم دين اس فريضه كى ادائیگی کے طور پر فرمائی جس کے لئے آپ مبعوث کئے گئے تھے اور اس تھم کی تعمیل فرمائی جو آب كوآب كرب في ان الفاظ مين ديا تحا:

> يِنا يُهَا الرُّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ إِنْ لَّمُ تَفْعَل (المائده، آیت ۲۲) فَمَا بَلَّغُتُ رِسَالَته ، \_ صحابہ کے بعد کے لوگوں نے تعلیم وین ان لوگوں سے پاکی جو' وراثاء علم رسول'' اور حاملین دین مثین قرار یائے امت کے اس گروہ نے جملیغ دین کا فریضہ اس حکم ربانی کے پیش نظرانجام دیا۔ لَتُبِيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ (آل عران، آيت ١٨٤)

7

إِنَّ الَّـٰذِيُـنَ يَكْتُمُونَ مَاۤ ٱنَّزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَاي مِنُ ٩ بَعُدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُّهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَّهُمُ (البقرة، آيت ١٥٩) اللاعنون ٥

چونکہ ان اہل علم کے زوریک (حسب محم اللی) کتمان دین موجب لعنت تھا اس لئے انہوں نے تبلیغ دین میں کوئی کر نبیس رہے دی۔

قرآن کریم کا بیاعجاز ہے کہ اس نے دیگر اوصاف کے علاوہ سابقون الاولون کے ان سوالات کوبھی محفوظ رکھا ہے جو وہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم ہے تعلیم دین کے سلسلہ میں کیا كرتے تھے۔ ان سوالات كى حفاظت اس لئے بھى ممكن ہوئى كه يد زول وى كا زمانہ تھا اور احكام شرعيه كے بارے ميں احتفسارات يا بيان شدہ احكامات كى تشريح وتوضيح كے سلسله ميں موالات کے جوابات بذریعہ وحی دیئے جاتے تھے۔ اکثر و بیشتر اس قتم کے استفسارات کے لئے جو صیغہ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ "سوال" کا ہے اور بسااوقات لفظ"استفسار"

استعال ہوا ہے جس کے معنی' وطلب فتو کی' ہیں۔اس شم کے بعض سوالات سورۃ بقرہ میں ہیں جن کی تعداد سات ہے۔ (۱) ایک سوال سورۃ ما ئدہ، ایک سورۃ انفال اور دوسورۃ النساء میں ہیں۔(۳٬۳۰۲) مشلاً

> وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى .....الخ وَيَسْئُلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيُكُمُ فِيْهِنَّ .....الخُ

یہ تو سوالات و استفیارات کی دوقتم ہے جو اٹل ایمان کی طرف ہے کئے یا تعلیم و افذ دین کی خاطر سے اور جن کے پیچے جذبہ شبتہ (Positive Thinking) کارفر ما تھا۔ جبکہ استفیارات کی دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق اعداء اسلام ہے ، ایسے استفیارات ہمارا موضوع بحث نہیں کیونکہ ان کا مقصد تھا کئی دین جانا ہرگز نہ تھا بلکہ غرض دین میں جدال و فیاد اور خواہ کئو او کی بحث و تکرار پیدا کرنا تھا تا کہ لوگوں بالحضوص نومسلموں کے فران کو پراگندہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم کو پریشان کیا جا سکے۔ ایسے استفیارات کی مثال:

وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (٥) -\_

جہاں قرآن کریم نے دینی نوعیت کے ایسے استفسارات جومیغہ سوال سے شروع ہوتے ہیں انہیں محفوظ کیا وہیں سنت رسول کا استعال زبان رسالت یا کلام صحابہ وتا بعین سے بندو بست کر دیا جن میں صیغہ استفتاء یا افقاء کا استعال زبان رسالت یا کلام صحابہ وتا بعین سے خابت ہے۔ اس قتم کے استفسارات سے کتب صحاح، سنن و مسانید کا ذخیرہ مملو ہے۔ چنا نچہ ای نجم کے استفسارات سے کتب صحاح، سنن و مسانید کا ذخیرہ مملو ہے۔ چنا نچہ ای نجم کے استفسارات سے کتب صحاح، سنن و مسانید کا ذخیرہ مملو ہے۔ چنا نچہ ای نجم کے سات کی سنت جاری ہوئی اور اس کیلے لفظ نتوی کا استعال عام ہوا۔ اب ہر دینی معاملہ وشرعی استفسار استفتاء یا فتوی کہلاتا ہے۔

لفظ فتویٰ کا اشتقاق اور فقہاء کے ہاں اس کے اصطلاحی معنی:

لغت کی کتابوں کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ لفظ''الفتو کی' اشتقاتی لحاظ سے لفظ ''الفتاء'' سے گہراتعلق رکھتا ہے اور الفتاء کے معنی ٹوعمر کی کے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے فَتُسو َ، یَفُتُو ، وفتی، یفتی، فتی، فہو، فتی السن لیعنی نوعمر۔ علامدابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اور ان کی متابعت میں ابوحیان نے اپی تفییر میں اس آیت کریمہ (وَیَسُتَ فَتُونَکَ فِسی النِّسَاءِ) کے (۲) ضمن میں اکھا ہے الفتیاء، تبیین المشکل من الاحکام "یعنی فتیا کے معنی ایبا نوجوان جو پروان پڑھرہا ہو اور توانا ہو، گویا مفتی وہ ہے جو ایے امورکی وضاحت کر کے انہیں جاندار بنا دے جن کا سیجھنا ویسے وشوار ہو۔

امام رازی نے (افتونی فی امری) کے معنی میں کلما ہے ای افتونی، اجیبونی فی الامر الفتی ۔ یعنی اس مشکل امر میں مجھے مشورہ دو، جواب دواور فتو کی کے معنی کس سئلہ میں نیا جواب ہیں۔ گویا یہ لفظ ''حدیث اسنن' یا نوعمری کے لئے استعال ہونے والے صیفہ فتی سے استعارۃ لیا گیا ہے۔ (ک) شافعیہ کا کہنا ہے کہ فتو کی کے معنی کسی شئے چیش آ مدہ مسئلہ کا بیا جواب ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ پیش آ مدہ مسئلہ یا تو فی نفسہ بالکل نیا ہوگا یا پھر اس سے ملتے مخصوص مسائل کے اعتبار ہے دہ نیا ہوگا۔ (۸)

ا صطلاح فقہاء میں فتوی کے معنی کسی شرعی مسئلہ میں مستفتی کو اس پرعمل کا پابند کئے بغیر کھی مشرع کو بیان کر دینا ہے اور استفتاء کا جواب مفتی کی جانب سے زبانی ہوگا الا سے کہ سائل تحریری سوال کرے اور اس کا تحریری جواب جائے۔

چونکہ دینی امور میں فتوئی یا منفی اثرات بھی یقینی ہیں۔ اس لئے محتلف نداہب فقہ کے علاء نے فتو کی نولی یا ''افقاء'' کوخصوصی اہمیت دی ہے اور اس کے لئے با قاعدہ قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں جن کا لحاظ رکھنا اور ان سے غفلت نہ برتنا مفتی کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس شعبہ کو بازیچہ اطفال نہ بنالیا جائے۔ ایسے لوگ جو اس منصب کے اہل نہ ہوں انہیں اس منصب کے وقار کی پامالی کا باعث نہ بنتا چاہئے اور اہل ہوا و ہوس کو اسے اپنی خواہشات کا تختہ مشن نہ بنانا چاہئے تاکہ ''افقاء'' ندان بن کر نہ رہ جائے۔

اس کا صحیح علاج ابوالقائم اصمیر ی محمد بن اسحاق (م م م م می م) نے ، ابو بکر خطیب بغدادی نے ، ابو عمر وعثمان بن الصلاح نے ، امام نووی نے شہاب الدین احمد بن اوریس القرافی نے ، بھس الدین اسد ابن القیم جوزیہ نے اور بر بان الدین ابن فرحون نے تجویز کیا

ہے اسی طرح گیار ہویں صدی جری کے بعض مشائخ جیسے ابراہیم اللقانی، منصور بن یونس البہوتی اور تیر ہویں صدی کے بعض علاء جیسے محمد بن علی السوی نے اس کا حل تجویز کیا ہے۔
اسی طرح مختفر خلیل کے بعض شارحین جیسے الخطاب اور تخفہ ابن عاصم کے بعض شارحین جیسے النتوالی وغیرہ نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ بیتمام مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ فتوی کے فلط استعال و اصدار کے نتائج بہر حال خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس منصب پر ایسے ہی شخص کو فائز ہونا چاہے جس کی علمی نقابت، فکری نزاہت نیز دین سے پہنے تعلق مسلم ہو۔

### کارافتاء کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟

امام مالک کہتے ہیں کہ کسی عالم کواس وقت تک فتو کی دینے کا اختیار نہیں جب تک لوگ (اہل علم) اے اس لائق قرار نہ دیں لیعنی اس کی اہلیت پر علماء صاد کریں اور وہ خود بھی اپ کو اس قابل سمجھتا ہو (۹) امام دارالجرۃ امام مالک خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے آپ کو اس قابل سمجھتا ہو (۹) امام دارالجرۃ امام مالک خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے آس وقت تک فتو کی دینا شروع نہیں کیا جب تک کے سر (۵۰) جید علماء نے اس بات کی توثیق نہیں کی کہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ (۱۰)

المازری کہتے ہیں۔'' قاضی کو بیدخق نہیں کہ وہ کسی کومفتی مقرر کرے بلکہ فقہاء ہی کسی کو بیدمنصب سونپ سکتے ہیں۔(۱۱)

خطیب بغدادی کہتے ہیں امام (حاکم) کو چاہئے کہ وہ مفتیوں کے ذاتی کروار کی اور علمی حیثیت کی چھان ہیں کرے پھر جے اس قابل پائے اس کا تقرر کرے اور جس میں یہ صلاحیت نہ پائے اے معزول کر دے بلکہ اس کو ڈرا بھی دے کہ بلا اہلیت وہ اس منصب تک ووبارہ پہنچا تو اسے سزا دی جائے گی رہا مسئلہ یہ کہ امام (حاکم) کس طرح صحیح مفتی کا انتخاب کرے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم عصر علماء سے دریافت کرے اور ان میں سے تقد علماء کی رائے کو افتیار کرے۔''(۱۲)

ابوالفرج ابن جوزی کہتے ہیں کہا ہے لوگ جوفتو کی دہینے کے اہل نہ ہوں گرمفتی بن بیٹھیں ان کے ساتھ وہی کرنا چاہئے جو بنوامیہ نے کیا کیونکہ یہا ہے لوگ ہیں جنہیں خود تو رات معلوم نہیں گر سواروں کو راستہ و منزل بتاتے ہیں یا ان کی مثال ان لوگوں کی ہے، جنہیں طب کی ابجد تک معلوم نہیں گر معالج بے بیٹے ہیں۔ بلکہ خود ساختہ مفتی تو ان تمام قسم کے لوگوں سے بدتر ہے اور جب ایک ایسے شخص کو علاج کرنے کی حکومت اجازت نہیں ویت جو ماہر طبیب نہ ہو بلکہ صرف عطائی ہوتو پھر کسی ایسے شخص کو'' افتاء'' کی اجازت دینا جو کتاب و سنت کا عالم اور فقیہ نہ ہوسر اسر ظلم و زیادتی ہے۔

اس موقف کی تائیراس حدیث رسول (صلی الله علیه رسلم) ہے بھی ہوتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں کہ:

الله تعالی علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علم ہی ا چک لیا جائے بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ کوئی عالم ندر ہے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانے لگیں گے جو بغیر علم کے لوگوں کے استفسارات کا جواب اور استفسارات پر فتوئی جاری کرنے لگیں گے چنانچہ یہ خود گراہ ہیں اوروں کو بھی گراہ کریں گے۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ افاء میں حقیقتا سرداری ہے اور اس حدیث سے انہوں نے جاہل مفتیوں کی ندمت پر استدلال کیا ہے۔ بعض مشاکخ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جاہل فتم کے مفتیوں پر سخت برہم ہوتے یہاں تک کہ کسی نے ابن قیم سے ازراہ شمنح کہہ دیا کہ کیا آپ مفتیوں کے محتسب ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر روٹی پکانے والوں اور باور چیوں پر محتسب مقرر ہوسکتا ہے تو مفتیوں پر محتسب کیوں نہیں ہوسکتا۔ (۱۳)

تحفہ ابن عاصم کے شارح شیخ التسولی کے زمانہ (۱۲۴۳ه) میں''المغر ب'' میں احتیاطی تد اپیر کے طور پر امام (حاکم) کومفتیوں کی گرانی وسرزنش کی ذمہ داری بھی سونپی گئ تھی۔ نظام قضاء پر جاہل مفتیوں کے فناوی کے منفی اثر ات کے پیش نظر افناء عام پر پابندی لگا دی گئی تھی۔التسولی نے اس پابندی پر تنقید کی اور کہا کہ افناء قضاء کی طرح فرض کفایہ ہے۔ (۱۲)

#### ا فتاء کی شرائط اور ممنوعات:

اس بات يراصوليون كا اجماع بك ثقة وعادل عالم كوافاً وكا افتيار ب جبكة تمه اسلام نے ایسے مخص پر بخت ملامت کی ہے جو قلت علم یاضعف دین یا دونوں کی موجود گی کے باوجود منداناء يرجره بينے (١٥) اور ايے فض كى شديد ندمت كى ہے جو بلا البيت ميدان افتاء میں دم مارنے لگے اور لاعلمی کے باوجود فتاوی صادر کرنے لگے۔ یا خلاف علم اپنی خواہش یا کی دوسرے کی خواہش کے مطابق فاوی جاری کردے یاستی شہرت کی خاطر یوں فق کی دے کہ حلال کوحرام یا حرام و نا جائز کو حلال اور جائز بتلائے۔ یا کسی قول شاذ کو ججت قرار دے کراس سے استدلال کرے اور ای پرفتو کی دے مفتی کو پیرچاہئے کہ دوسوال کا جواب دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا جواب یا اس کا تھم شرع میں ای طرح ثابت شدہ ہے جیہا وہ کہدرہا ہے۔ یول مفتی کی حیثیت ''جبکہ اس کا تعلق جمہمدین سے ہو'' ایک ایسے مخرک ہو گی جوسائل کوقر آن وسنت ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کتاب وسنت ہی کا حکم سنا رہا ہویا اس کی حیثیت ایے مخرک ہوگ جوامام فی المذہب کی فقہی آ راء ونصوص سے مسائل کے سوال كا جواب ائي مجھ بوجھ كے مطابق دے بياس صورت ميں ب جبكداس كاتعلق مقلدين سے بو چیے کوئی مجتمد سوائے اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتا جواس نے کتاب وسنت ہے سکھا ہے ای طرح کوئی مقلداس کے سواکوئی جواب نہیں دے سکتا جواس نے اس امام فی المدۃ ہب کے ندہب سے سیکھا ہوجس کا وہ مقلد ہے۔

اس طرح جب کی مفتی کوکسی استفتاء کے موضوع کے بارے بیں کمل معلومات ال جاکیں اور وہ سوال کا حل یفتین یا غلب ظن کی بناء پر نکال لے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق جواب دے اور سوال کا صحیح حل مل جانے اور استفتاء کا ورست جواب معلوم ہو جانے کے باوجوداس سے اغماض برتنا اور اس کے خلاف فتوئی دینا حرام ہے الیا کرنے والا شخص ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ يَعُلَمُونَ ٥

قُدلُ إِنَّمَا حَوَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ ..... إلى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ أَنُ تَقُولُونَ عَلَىٰ وَ الْ تَقُولُونَ عَ عَلَى اللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ٥ (الاعراف،٣٣) اور جب كى في علم كے خلاف فتوىٰ دیا تو اس كا شاران لوگول ميں ہے جن كے بارے ميں ارشاد خداوى يى ہے جس بارشاد خداوى كى ہے .....

وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودًة (الزمر، آيت ٢٠)

اگر کسی میں وصف علم بغیر عدالت کے پایا جائے تو اسے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے اور فتویٰ کے درمیان فتق حاکل ہے اور وہ اس لئے کہ فتویٰ کا تعلق امور دینیہ سے ہے جبکہ فاس کی بات امور دین میں قابل قبول نہیں۔(۱۲)

بعض علاء کا کہنا ہے کہ یہال فاس سے مراد فاس مُعلن اور مُتبدع ہے جس کا فتوی صحح نہیں۔ (۱۷) جیسے روافض کہ جو سلعب صالح پر سب وشتم کرتے ہیں چنانچدان کے فقاولی مردود ہیں اوران کے اقوال ساقط الاعتبار ہیں۔جیسا کہنو دی نے صیری کا قول''المجموع'' بیل فقل کیا ہے۔ (۱۸)

إفتاء و إستِفتاء كاحكم:

ہرمسلم مرد وعورت کو ایسا کوئی بھی کام جو امور دین میں سے ہوشروع کرنے سے قبل سوچنا ہوگا کہ ان کا بیٹل شرعاً حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر انہیں اس کاعلم ہے تو فبہا اور اگر وہ اس کا شرعی حکم نہیں جانے تو انہیں کسی ایسے صاحب علم سے رجوع کرنا ہوگا جوفتو کی دینے کا اہل اور مجاز ہو، بتقضائے امر الہی:

مَّا اللَّهُ اللَّهِ كُولِ إِنَّ كُنْتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ ٥ (الْحُلْ، آیت ۴۳) اس کے بعد بی مزعومہ امر کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ امر شرعاً جائز ہوتو اے باطمینان قلب انجام دیا جائے گا اور اگر ممنوع یا ناجائز ہوتو اس سے اجتناب کیاجائے گا۔

اور جب کوئی مسلمان امور دینیہ کے سلسلہ میں کوئی سوال کسی ایسے عالم سے کرے
کہ اس علاقہ میں اس کے سوا اور کوئی عالم نہ ہوتو اس عالم کو چاہئے کہ وہ پوری احتیاط کے
ساتھ اولک شرعیہ کے مقتضی کے عین مطابق اس سوال کا جواب دے کہ ایبا کرنا شرعاً اس پر
واجب ہے اور اگر اس علاقہ میں ایک سے زائد ایسے علاء ایک ہی مجلس میں موجود ہوں جو
فتوئی دینے کے اہل ہوں تو اب ان تمام پر اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے کہ ان میں سے
اگر ایک بھی یہ ذمہ داری قبول کر لے تو تمام پر سے وجوب ساقط ہو جائے گا جیبا کہ دیگر
فرائض کفایہ میں معردف ہے۔ لیکن اگر سائل کو ان میں سے صرف ایک ہی مفتی وستیاب ہوتو

اور اگر سائل کے علاقہ میں صرف ایک متفقہ پایا جائے جو کہ صفتی نہ ہواور اس میں مفتی ہونے کی استعداد (Ability) نہ ہواور سائل کو باوجود طلاش بسیار کے کوئی مفتی نہ ل سکے قو اے اسے اس صورت میں اس متفقہ ہے رجوع کرنا ہوگا اور اس سے مسکد کا حل طلب کرنا ہوگا کہ ایسا کرنا کم از کم اس سے بہتر ہے کہ وہ بغیر شرق تھم معلوم کے شک و ارتیاب کے عالم میں کسی امر پڑمل پیرا ہواور سائل کا مسکلہ کے حل کے سلسلہ میں کوشش و کاوش کرنا باوجود یکہ اسے کوئی امل علم نے شکہ استحکاف ہُ فر مایا ہے۔ (۲۰) اہل علم نہ ملے ، یہ بھی تقو کل کی وہ حد ہے جے اللہ نے فاتگو و اللہ مااستحکاف ہُ فر مایا ہے۔ (۲۰) اور نہ مقلد، تو ایسی صورت میں اس سے اس افتاء کا شرعی تھم معلوم کرنے کی ؤ مہ داری ساقط اور نہ مقلد، تو ایسی صورت میں اس سے اس افتاء کا شرعی تھم معلوم کرنے کی ؤ مہ داری ساقط ہو جائے گی اور یہ اس مخص کی ماند ہوگا جے دعوت نہیں پہنی ۔ اگر چہ یہ دوسروں کی نسبت ہو جائے گی اور یہ اس محض کی ماند ہوگا جے دعوت نہیں پہنی ۔ اگر چہ یہ دوسروں کی نسبت نیادہ مکلف ہے تاہم اے اپنے شمیر سے یو چھنا چا ہئے کہ فطرت سلید اور ضمیر زندہ اسے حق زیادہ مکلف ہے تاہم اے اپنے شمیر سے یو چھنا چا ہئے کہ فطرت سلید اور ضمیر زندہ اسے حق کی طرف رہنمائی کریں گے۔ (۲۱)

بعض علاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی عالم اس مخصوص صورت حال کا شرعی تھم نہ جانتا ہو جس سے سائل دوچار ہوا ہے تو عالم کو چاہئے کہ وہ متنفتی کے سوال کا جواب نہ اں صورت میں ہے جبکہ واقعتا استفیار کی ایسی صورت سے متعلق ہو جو کہ حقیقتا علی میں ہے جبکہ واقعتا استفیار کی ایسی صورت سے متعلق ہو یا ناممکن میں یہ کر عمول ہو یا ناممکن میں یہ کر عمول سے متعلق استفیار ہو۔ امام مالک سے بسااوقات بعض مسائل کے بارے میں میال ہو امام مالک سے بسااوقات بعض مسائل کے بارے میں میال ہوا ہو تا کہ ہاں تو جواب دیتے میں ہوا ہو تا کہ ہاں تو جواب دیتے ہوا ہو تا کہ ہاں تو جواب دیتے ہور ہوا ہو کہ کراہے چھوڑ دیتے کہ جب کوئی ایسی صورت پیش ہے۔ کہ تو اللہ تعالی جواب بھی ارزاں فرما دیں گے۔ (۲۲)

منتی کی خوبیاں:

مفتی کا منصب امور دین میں ایک اہم منصب اور حساس اجماعی فریضہ اور سوشل استعداد اور ظاہری و باطنی صفات سے مداری ہے۔ مند ہونا لازی ہے۔

- منتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعلی کردار کا مالک اور فسق و فجور کا باعث بننے والے امور سے کلیتًا مجتنب ہو۔
- ا عوام الناس كے نزد ميك اس كى شهرت عمد ، مو، حق پر ثابت قدم رہنے والا اور نرمى كے موقع پر نزى اور تخق كرنے والا ہو۔
  - ۲ بارعب اور پروقارشخصیت کا ما لک ہو۔
  - ٠ ماحب بعيرت، مليم العقل اور استنباط مسائل مين حسن تقرف كاما لك مور
- ہ لوگوں کے احوال ہے واقف ہواوران کے مکر وفریب کو جانتا ہوتا کہ حق و باطل کی تمیز کر سکے اور ظالم ومظلوم کو پہچان سکے۔
- وہ صرف اپنے بی علم پر تکیہ کرنے والا نہ ہو بلکہ اپنے ہم مجلسوں سے مشورہ بھی کرتا ہو

  اگر چہ اس کے ہم مجلس اس سے علم میں نسبتا کم ہوں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس طرح

  لو لی ایسی صورت اس پر ظاہر ہو جائے جو اس وقت اس کے ذہن سے او جمل ہواور مشورہ

  ار لینا سلف صالحین کی اتباع مجم ہے۔ ماسوا ان امور کے جن کا پوشیدہ رکھنا مطلوب ہو

  یا جن کے افشاء سے فساد کا خطرہ ہویا آ داب معاشرت کے خلاف لازم آتا ہو۔

- ے۔ اے اپنے علم اور مفتی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کا محمنڈ نہ ہو بلکہ وہ امور مسئولہ میں الله علیم وجیر سے مدد ونفرت کا طلبگار رہے اور بیالتجا کرتا رہے کہ رب کریم اے مسئلہ کے سیح ترین حل تک چینچنے میں رہنمائی فرمائے۔ ابن قیم کہتے ہیں وہ جب بھی اللہ کے دروازے پر دستک دے گا تو گویا تو فیتی کا دروازہ کھنکھنائے گا۔ (۲۳)
- ۸۔ لباس و پوشاک میں نظامت پند ہو۔ بھی بھی غیر شری وضع قطع کے ساتھ گھر ہے نہ نظے، القرافی کہتے ہیں کہ عامة الناس ظاہری شکل وصورت، وضع قطع کا بہت اثر لیتے ہیں اور اگر مفتی کا وقار واحترام ان کے دل میں نہ ہوگا تو وہ نہ تو اس کے فآویٰ کو اہمیت دیں گے اور نہ شری مسائل کے سلسلے ہیں اس سے رجوع ہوں گے۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک ایسے قاری کو پند کرتا ہوں جو سفید لباس میں ملبوس ہوتا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں باوقار تھہرے اور یوں جو پچھے علوم حقہ میں ہے اس کے پاس ہے اس کی بھی قدر ومنزلت ہو۔ (۲۴)

ابوعبدالله ابن بطه اپنی کتاب ' الخلع'' پی امام احمد بن هنبل سے روایت کرتے ہیں که امام احمد فرماتے ہتھے کہ کوئی هخص منصب مفتی کا اہل نہیں جب تک اس بیں پانچ خوبیاں نہ ہوں: ا۔ نیک نبیت ہو۔

۲- اس میں علم وحلم اور وقار وسکون ہو۔

س- علم میں پختہ اور عزم میں قوی ہو۔

سے ہیب و وقار ہو ٔ ورنہ عوام اسے چیا ڈالیں گے۔

۵۔ لوگول کے احوال سے واقفیت رکھتا ہو۔

ان خوبیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ پانچ خوبیاں مفتی کی اصل اور اساس ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم ہوگی تو مفتی میں ای حساب سے اتن ہی کمی یا نقص پایا جائے گا۔

فتوى كے سلسله میں مفتی كوكيا كيا كوششيں كرنى جا مئيں:

مفتی کے پاس جیسے بی کوئی سوال آئے تو اسے اس کا جواب دیے میں جلد بازی

استفتی کا جواب خلاف واقع نہ ہواس کے لئے ضروری ہے کہ مفتی سائل ہے اس کے شہر وگاؤں کے شہر وگاؤں کے عرف یا گاؤں کے بارے بیں معلومات حاصل کرے اور جواب ای کے شہر وگاؤں کے عرف کے مطابق دے کہ علاقوں بیں عرف مختلف ہو سکتے ہیں لہذا مفتی عرف کا لحاظ رکھے اور اپنے ہی شہر کے عرف کے مطابق فتوئی نہ دے کہ ہر شہر کا عرف خاص تھم شرعی رکھتا ہے۔ (۲۲)

۔ جواب ستفتی کی غرض و غایت بجھنے کے بعد لکھا جائے اور تفصیلات جانے کے لئے اس
ے استفسار کیا جائے تا کہ موضوع کی وضاحت ہو سکے اور اگر موضوع کی تفصیلات
جاننا ضروری ہوں تو نی تفصیلات جاننے کے بعد بی جواب تحریر کیا جائے تا کہ ہر طرح
کے احتمالات واشکالات سے یاک جواب لکھا جاسکے۔ (۲۷)

۳۔ مفتی کا جواب حق وصواب کے مطابق ہوتا کہ متفتی کو اس کے بتیجہ میں کسی ملامت و عمّاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔مفتی کوسوال کی اچھی طرح چھان پینک کرنی جا ہے کیونکہ ہرسائل کی نیت واقعتا اس کا جواب حاصل کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ ایے
جس آ جاتے ہیں جواس سوال کے جواب کے نتیجہ میں اپنا کوئی اور الوسیدھا کرنا م
ہیں۔ یا مفتی کو الجھانا مقصود ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ اپنے دیگر مقاصد کی پحیل م
ہوتی ہے۔ اس طرح ہر سائل کے سوال کوحسن نیت پر بھی محمول نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ان امور کا خیال کے بغیر فتوئی دے گا تو خود بھی گرفتار بلا ہوگا اور دوسروں کہ
بتلائے عذاب کریگا۔ اس صور تھال کو حسب ذیل مثال سے سجھا جا سکتا ہے۔ (۲۸)
مبتلائے عذاب کریگا۔ اس صور تھال کو حسب ذیل مثال سے سجھا جا سکتا ہے۔ (۲۸)
کی صورت ایک جیسی ہو گر تھم مختلف ہو اور یوں ان میں سے ایک تو صحیح و جائز کے قبیل
کی صورت ایک جیسی ہو گر تھم مختلف ہو اور ایوں ان میں سے ایک تو صحیح و جائز کے قبیل
کی صورت ایک جیسی ہو گر تھم مختلف ہو اور ایوں ان میں سے ایک تو صحیح و جائز کے قبیل
ہو جبکہ دوسرا باطل و حرام کے قبیل سے اور اس کی وجہ پہلے اور دوسرے مسئلہ کی حقیقت
ہو جبکہ دوسرا باطل و حرام کے قبیل سے اور اس کی وجہ پہلے اور دوسرے مسئلہ کی حقیقت
پر ہوتو وہ ان دونوں کی حقیقت سے تجابل کی بناء پر دونوں پر ایک ہی تھم لگائے گا اور ایول صحیح کے مخالف فتوئی دے ڈالے گا کیونکہ اس نے ان دو امور کو جمع کر دیا جن میں اللہ مقتل کی اللہ ہو کہا ہے۔

مجھی مفتی کے پاس ایسا سوال آسکتا ہے جو دو ایسے مسائل پر مشمل ہو کہ جن صورت مختلف ہو گر تھم ایک ہی ہو کہ دراصل ان کی حقیقت ایک ہی ہے ادر اگر مفتی ذیا: سے کام نہ لے ادراس کی نظر ایک ہی صورت پر ہو اور وہ دونوں مسائل کونٹس حقیقت! ایک سانہ مجھ سکے تو وہ ایک مسئلہ پر ایک تھم اور دوسرے پر دوسراتھم لگائے گا۔

مجھی مفتی کے سامنے ایبا سوال بھی آ سکتا ہے جو مجمل ہو گر اس کے اجمال ؟ متعدد انواع ہوں چنانچ مفتی کا ذہن کی مخصوص نوع کی طرف جا سکتا ہے اور کسی دوسری نو سے اس کا ذہن غافل بھی رہ سکتا ہے اور ممکن ہے وہی نوع متفقی کے نزدیک زیادہ اہم ا مقصود بالذات ہو۔ چنانچہ اگر مفتی اجمال کی تفصیل جانے بغیر فتوئی دے گا اور ابتداء ہی ؟ سائل کا قصد معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے گا تو جواب تحریر کرنے ہیں وہ کسی ایسی صورت افتیار کر سکتا ہے جوصواب سے دور تر ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک صورت مفتی کو پیش آ سکتی ہے اور وہ بیر کہ مفتی کے سامنے ماری ہوں کے اس سے بیال آئے جو اصلاً باطل ہو گر خوب صورت الفاظ اور شکفتہ تحریر کے لبادے میں پیش ماروں کے بیارہ دوری کی طرف متوجہ نہ ہو جو اس میں ملفوف ہے اور ماری کی طرف متوجہ نہ ہو جو اس میں ملفوف ہے اور ماری کی طرف متوجہ نہ ہو جو اس میں ملفوف ہے اور ماری کی ماری کی کرے تو وہ محذ ورات میں جا پڑے گا۔

ا یے ہی موقع کی مناسبت ہے القرافی نے کہا کہ مفتی کو بہت چوکنا رہنا چاہئے کیونکہ اور اللہ کوئی کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے گراس سے اصلاً مقصود باطل ہوتا ہے۔ (۴۹) صفتی ہوشیار باش:

مفتی کی زندگی میں بعض مواقع ایے بھی آتے ہیں جہاں اس کے پسل جانے کے اس اور موتے ہیں۔ البذامفتی کو ایسی پھلن (Slipping) سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

الم اکر کمی مسئلہ میں دوقول ہوں۔ ایک قول تخفیف (نری) کا اور دوسرا تشدید (نختی) کا تو مسئلہ کو شدت کے قول پر فتو کی نہ دینا چاہئے ای طرح عوام کو تشدید کے قول پر اور خواص کو مشتی کو شدت کے قول پر فتو کی نہ دینا جھی درست نہیں جبکہ اس کے پاس ایبا کرنے کا کوئی شری جواز میں نہ ہو۔ (۱۳) کیونکہ ایبا کرنا ایک طرح کا فتق ہے پھر دین میں خیانت بھی ہے اور ملی فرق کو باطل شبہات کی بناء پر اپنی فاسد اغراض ملی نظر فتو کی نہ درینا چاہئے اور نہ بی ذاتی منفعت کی خاطر حرام و مکروہ قتم کے حیلے بہائوں کے خفیف کرنی چاہئے۔

ای طرح اسے کمی ایسے فخص کومشکل اور تنگی میں نہ ڈالنا چاہئے جس سے اسے بھی نقصان پہنچا ہو، گویا مفتی کو یوں اپنے منصب سے گر کرفتو کی نہ دینا چاہئے ہاں گر جواپنے دین وایمان کواتنا ہی حقیر و کمتر جانے تو وواس تنم کی حرکت کر گزرے گا گراس کے بعد فتو کی دینے کا مطلقاً مجاز نہ ہوگا۔ (۳۳س)

اگر کسی ایک مئلہ میں متعدداقوال ہوں اور مفتی میں ان اقوال میں ہے کسی ایک کو تر بھی ہے کہی ایک کو تر بھی ہے کہ ایک کو تر بھی اندازے سے نتویٰ دینے کا حق نہیں کہ وہ جسے چاہے جس قول کے مطابق فتویٰ دے ڈالے کیونکہ اسے شرعاً یہ حق نہیں کہ دو اپنی صفعت اور ذاتی

ا ہے اصور مفتی

وبحى

جن

ييں

عم

رکی

ت

U

15

9

پند ٹاپند کو مختلف اقوال میں معیار ترجیح تظہرائے اور اپنے پہندیدہ افرادیا دوست احباب کو تو اس قول کے مطابق فتو کی دے جس ہے اس کی غرض پوری ہو جائے اور دیگر لوگوں یا مخالفین کو اس کے برعکس قول کے مطابق فتو کی دے تا کہ انہیں ضرر اور نقصان پہنچے۔

قاضی ابو الولید باجی اپنے دور کے ایک سفتی (جو کہ اپنی منتاء و مرضی کے مطابق فتو کی دیا کرتا تھا) کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ''وراصل اسلام میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اس پر اجماع ہے کہ اس طرح فتو کی دینا جائز نہیں'' کیونکہ بیتو شریعت سے نہ اتن ہوگا اور اس پر اصرار کرنا یا قائم رہنا برتر فسق اور اکبر الکبائر گناہ ہے۔ (۳۳۳) ہاں اگر مفتی کسی شرعی مصلحت کی بناء پر سائل کو ایبا فتو کی دے جس میں شدت ہو اور اس کے پاس مفتی کسی شرعی مصلحت کی بناء پر سائل کو ایبا فتو کی دے جس میں شدت ہو اور اس کے پاس اس کی تاویل بھی ہوتو تادیب و شہیرہ کے اعتبار سے جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ ان سے کسی نے قاتل کی تو بہ تو بل نہیں ہوتی جبدا یک ہونے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی تو بہ تو بل نہیں ہوتی جبہ کیر آپ نے اور خص نے دونوں اقوال پر بنی دومخلف و متعارض جوابات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: پہلا محتف ایپ نہیں کیا دوموں سے ارادہ قتل کی رہا تھا سو میں نے اسے نقل سے باز رکھنے کی غرض سے یہ کہا۔ جبکہ دومراقتل کرنے کے بعد نادم ہو کر میں نے اسے نقل سے باز رکھنے کی غرض سے یہ کہا۔ جبکہ دومراقتل کرنے کے بعد نادم ہو کر میں نے ایس نہیں کیا۔ (۳۵)

مفتی کو چاہئے کہ جب اس کے اخلاق میں تبدیلی اور مزاج میں حد اعتدال سے تجاوز آ جائے جیسا کہ گھریلو معاملات و تفکرات کی بناء پر ہوناممکن ہے تو وہ ایسے حالات میں فتویٰ نہ دیا کرے ہاں اگر وہ خارجی عناصر کواپنے او پراٹر انداز نہ ہونے و بو آیسی صورت میں اس کے فتویٰ ویتے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳۲)

مفتی کو چاہئے کہ وہ منصب افتاء سنجالنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرلے کہ اس کے پاس اپنی ضرور بات زندگی کے لئے بقدر کفایت سامان بود و باش ہے؟ بصورت دیگر لوگ اس کی محاثی مجور بول سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور مال و دولت کا

و بن و سر اسے اپنے دباؤیس لے آئیں گے چنانچہ وہ لوگوں کے لئے تر نوالہ ثابت ہوگا اور اس مال کا خواہش مندرہے گا جواوروں کے پاس ہے۔

مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے گزر بسر کا اہتمام دیگر جائز ذرائع آمدن سے کرے اور اور کا کا کا محض فی سیل اللہ انجام دے۔مفتی کو چاہئے کہ اگر اس کے پاس بقدر کفایت سامان است نہ ہوتو حاکم سے وظیفہ تجول کرے اور حاکم کو چاہئے کہ وہ مفتی کا وظیفہ مقرر کرے تا کہ اس سے اس کی ذاتی ضروریات پوری ہوئیس۔ (۳۷) اور وہ اس وظیفہ کے عوض افتاء کی خدمات انجام دے سکے جو کہ فرض کفایہ بھی ہے اور مصالح عامہ میں سے ایک اہم ضرورت بھی۔

عافظ ابو برخطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقیہ بیل لکھا ہے کہ '' حاکم کو چا ہے کہ وہ تدریس فقہ اور منصب افتاء پر فائز اشخاص کے وظیفہ کا انتظام کرے تاکہ انہیں اپنی ضروریات کے لئے کوئی کاروبار نہ کرتا پڑے۔مفتی کا وظیفہ بیت المال ہے مقرر کیا جانا چاہئے۔'' پھرخطیب بغدادی نے اپنی سند ہے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ'' حضرت کی بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس تم کی خدمات انجام دینے والے برخض کوسو(۱۰۰) دینار مالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ (۱۳۸)

مفتی سےفتوی حاصل کرنے کے مقاصد

جب کوئی سائل یا متفتی کی مفتی ہے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بیسوال تین حالتوں میں ہے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا۔

ا۔ سوال کا مقصد کسی سئلہ میں واقعنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے۔

۲۔ سیر جانے کی کوشش کرنا کہ مفتی صاحب کا مسلک کیا ہے اور وہ کس امام کے مقلد یا پیروکار ہیں۔

س بیمعلوم کرنا کرمفتی صاحب صورت مسئولہ میں اپنے امام ند جب کے قول کو تر جی دیتے ہوئے دیتے ہیں بیا اپنی رائے کو۔

پہلی صورت میں مفتی کی ذمہ داری سے ہے کہ اگر وہ جانا ہواور اسے بقین ہو کہ جو

کچھ وہ جواب دے رہا ہے درست ہے تو وہ سائل یامتفتی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جواب دے کہ اس کے بغیر اس کے پاس جارہ کارنہیں۔

دوسری صورت میں مفتی کی ذرمہ داری ہیہ ہے کہ مفتی اپنے اس امام ندہب کے تول کے مطابق فتو کی دے جس کا کہ وہ مقلد یا چیرہ کار ہے اور اس بات کا اطمینان کر لے کہ جو قول وہ نقل کر رہا ہے وہ واقعی اس امام کا ہے بھی یا نہیں اور سے کہ آیا وہ قول اس امام کا واقعی ندہب مشہور ہے یا نہیں ہے۔

تیسری صورت میں مفتی کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ سائل کو ایسا جواب دے جو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ کی گئی تحقیق کے بعد اس کے نزد یک رائج قرار پائے اور جس کے بارے میں اے اطمینان ہوجائے کہ یہی سیجے ترین جواب ہے اب اس صورت میں بیسائل پر لازم نہیں آئے گا کہ اس نے تھن قول مفتی پر اعتاد کیا بلکہ اے نوّیٰ پر عمل کرنے میں خوثی محسوس ہوگی کہ بیر فلاصہ تحقیق ہے۔ (۳۹)

مفتی کی بھیرت کا نقاضا ہے ہے کہ جب اس سے کوئی متفقی کی چیز کے طال یا حرام ہونے کے بارے بیں سوال کرے تو مفتی کو چا ہے کہ اگر وہ حرمت کا فتو کی دے رہا ہوتو اس کے ساتھ وہ ہے بھی بتا دے کہ اس کے مقابل طال اور جائز امرکیا ہے تاکہ جب سائل پر ممنوع و ناجائز کا درواز ہ بند ہوساتھ ہی جائز اور مباح کا درواز ہ کھل جائے ابن القیم کہتے ہیں "اس طرح کا عمل کوئی زیرک اور شفق عالم بھی کرسکتا ہے جے منجانب اللہ تو فیق نصیب ہو، اللہ اس کے نصیحت کرنے اور اس کی نصیحت پرعمل پیرا ہونے والے کو اجرعطا فرمائے" علماء بیس اس کے نصیحت کرنے اور اس کی نصیحت پرعمل پیرا ہونے والے کو اجرعطا فرمائے" علماء بیس اس طرح کا عالم ایک طبیب حاذق کی مانند ہے کہ جو مریفن کو ایسی اشیاء کے استعمال سے اب طرح کا عالم ایک طبیب حاذق کی مانند ہے کہ جو مریفن کو ایسی اشیاء کے استعمال کی ہمایت و یتا ہے جو مقید ہوں ۔ (۴۸) ابوالبقاء الحسین کہتے ہیں کہ" جہاں تک علم و ارشاو کا تعلق ہونہ مرف کے سلملہ بیں سرقو شائے کے موافق کی ایس کے موافق کے موافق کی ایسی کے موافق کے موافق کے موافق کے موافق کی مطابق ہونہ کہ مریف کے موافق کے کہ موافق کے موافق کے موافق کے موافق کے استعمال کی ساتھ کو موافق کے موافق کے موافق کے اس کی اس کی اس کی اس کے موافق کے موافق کے موافق کے موافق کیں۔

الما ما وال و مأكل:

ا کی ایس مالت جی مفتی ہے سوال ندکرنا جا ہے جب مفتی پریشان ہو یا کس ا ا ا ا ا نے الے تیار ہو یا کس سوچ اور خیال جس کم ہو، کیونکہ ایس صورت جس وہ ساکل اور نہ ہی سیج طور پر جواب دے سکے گا۔ (۲۲)

متفقی کوکوئی ایا مسئلہ دریافت نہ کرنا چاہئے جوٹی الواقع پیش ہی نہ آیا ہویا تادر
ادہ علی مویا دوراز کار ہو۔ای طرح ایک عام مستفتی کوکسی ایسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا

ہا ہے جو اس کے نہم وادراک سے بالاتر ہواوراگروہ اس تم کے سوالات میں الجھے الجھائے
استفق کو چاہئے کہ دہ اس کے سوال سے صرف نظر (Ignore) کرے اور اسے کوئی جواب

د مے ہاں اگر مستفتی کا مقصد اس سوال سے ایے معاملات کاعلم حاصل کرنا ہو جواسے چیش میں آئے گروہ انہیں تخصیل علم و تفقہ کی نیت سے اور اس خیال سے جاننا چاہتا ہے کہ جب
بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیس تو پہلے ہی سے وہ جواب جانتا ہویا اس سے ملتے میں اس طرح کے معاملات کا اطلاق کر سے تو ایے مستفقی کوکائی وشائی جواب دیا جائے گا۔

اگر سوال کا سبب پیچیدہ مسائل یا متشابہات ہوں جس سے مستفتی کے ذہن میں شہبات نے جنم لیا ہوتو اس صورت میں مشتق کو چاہئے گہروہ انتہائی شفقت سے مستفتی کا ذہن صاف کرے اور ایسا اسلوب اختیار کرے جو مستفتی کے ذہن اور عقل کو اپیل کرے کیونکہ مخلوق خدا کی ہدایت اہل علم پر فرض ہے جیسا کہ القرافی نے کہا کہ' جہاں کہیں بھی جواب کی مصلحت راجے ہووہی اولی ہے جیسا کہ ابن القیم نے کہا ہے۔ (سام)

سوال کیے (Put - Up) کیا جائے؟

اگرمتفتی پرکوئی آفت ایسی آن پڑے جس کامل دہ شریعت کے محم سے جا ہتا ہو اور اس کے شہر میں کئی مفتی ہوں اور وہ تمام مفتیوں کے جوابات ایک ہی کاغذ پر حاصل کرنا چاہتو اے جاہتے کہ دہ ایک بڑے سائز کا کاغذ لے جس پرتمام مفتیوں کے جوابات لکھے جاسکیں۔ پھر اوب واحز ام کا نقاضا ہے ہے کہ وہ جواب کے سلسلہ میں سب سے پہلے عمر رسیدہ اور جہال دیدہ صاحب علم سے رجوع کرے پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ویگر مفتی صاحبان کے پاس اپنا سوال کے قاراً کر وہ متعدد کا غذوں پر مختلف مفتیوں کی آراء و قرآوی حاصل کرنا چاہتا ہوتو پھر سوال کی نقول جے چاہے ہیں جہ سے دے اور جس کے پاس چاہے بعد میں لے جائے البتہ کا غذا تنا ہوا ہو کہ سوال کے بعد اس پر مفتی کھل فتو کی تحریر کے۔

سائل یا منتفتی کو چا ہے کہ وہ اپنا سوال اس انداز سے لکھے کہ اس سے اس کا مطلب پوری طرح واضح ہواور جس مقصد کے لئے اس نے سوال لکھا ہے وہ پورا ہو سکے۔ اس طرح الفاظ واضح اور جلی قلم سے لکھے ہوں ان میں کوئی چیدگی اور ہیر چیم نہ ہو۔ اگر سائل ایک عام سافحض ہوتو اسے جا ہے کہ وہ اپنا سوال کی ایے فحض سے لکھوائے جو پڑھا لکھا ہوتا کہ سوال خوش اسلوبی سے لکھا اور چش کیا جا سکے (۴۲)

### جواب كيم رتب كيا جائ:

سائل کے سوال کی حدود اور حاجت کے مطابق جواب دیا جائے اور سوال کی عبارت میں کوئی اضافہ کیا جائے نہ اس کے موضوع میں۔ جواب مختلف اقوال اور اختلاف کے ذکر سے خالی ہونا چاہئے کیونکہ مختلف اقوال ذکر کرنے سے متفتی کے ذہن میں تثویش پیدا ہوگی اور وہ یہ نہ جھ سکے گا کہ کس قول پڑھل کرے۔ جواب دوٹوک، واضح اور حصول مقصد کے لئے کافی ہونا چاہئے کہ اس کے ساتھ کی اور بات کی ضرورت نہ رہے۔ (۲۵) اگر متفتی نے صرف رہنمائی کی خاطر سوال کیا ہوتو اس کے سوال کا صرف مختصر جواب میں کافی ہوگا اس کے ساتھ دلائل اور حوالہ جات نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر بیاتو تع ہو کہ جواب پر اعتراض یا اشکال وارد ہوگا تو پھر دلائل اور حوالہ جات جواب کے اندر ہی ذکر کرنے چاہئیں تا کہ جوکئی حقیقت امر جانا چاہے وہ حق اور صواب جان لے۔ (۲۱) الضمیر کی نے کہا ہے:
تا کہ جوکؤئی حقیقت امر جانا چاہے وہ حق اور صواب جان لے۔ (۲۱) الضمیر کی نے کہا ہے:

''اگر کوئی عام آ دی سائل ہوتو دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی پڑھالکھا سوال کرنے تو دلیل ذکر کر دی جائے۔'' (سم) القرافی نے کہا ہے کہ جب اشتختاء کی بڑے واقعہ سے متعلق ہو جو دین کے کسی م مناهد یا مسلما وال کے مفاد ہے تعلق رکھتا ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ مفصل جواب لکھے اور میں استی رئے گئے والے دلائل ذکر کرے تا کہ استی میں آنے والے دلائل ذکر کرے تا کہ اسل اور مفاسد دور جوال اور ایسے دلائل ذکر کئے جائیں جو شرعی و قانونی مفادات کو افراہم کریں۔ ندکورہ صورت کے علادہ اس قتم کے جواب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ (۴۸) ابن القیم کہتے ہیں کہ:

"جواب میں دلیل اور اس کے حوالہ جات کا حتی الامکان ذکر ہونا چاہئے اور مستفتی کو بالکل روکھا، پھیکا اور بلادلیل وحوالہ فتو کی نہ دینا چاہئے۔"

ال رائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فناویٰ سے استدلال کیا گیا ہے۔ (۴۹) این القیم کا کہنا ہے کہ:

"مفتی کوسائل کے سوال ہے زیادہ جواب دیٹا جائز ہے۔ '(۵۰) اور انہوں نے اس پرضیح بخاری کے ایک ترجمۃ الباب سے استدلال کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ بَاب مَنُ اَجَابَ السَّائِل باکثر مِمَّا سُاِلَ عَنُه۔ یعنی ''سائل کوسوال سے زیادہ جواب دیٹا۔''

رہا معاملہ یہ کہ جواب کیے تکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب تکھتے وقت یہ خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ جواب میں کی اور کی طرف ہے کی اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور مخص اس جواب میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر دے جو اس جواب کی خریہ میں نہ تو بین السطور کی کوئی جگہ اس جواب کی تحریہ میں نہ تو بین السطور کی کوئی جگہ اس جواب کے برعش ہویا گمراہ کن ہو۔ چنانچہ جواب کی تحریہ میں نہ تو بین السطور کی کوئی جگہ تھوا ہے اور نہ کوئی تعمل رہنے دیا جائے اور مفتی کوایک ہی تعلم اور خط سے نہ تو کی تحریر کرنا چاہئے کیونکہ خط بدلنے یا تعلم بدلنے سے کسی کوفتوئی میں جعل سازی و تزویر کا موقعہ ال سکتا ہے۔ خط واضح ہونا چاہئے نہ زیادہ بار یک نہ زیادہ بڑا کہ پڑھنے والے کو دشواری ہو یا ناگوار گرزے۔ (۵)

القرافي كيتي بي كه:

''اس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے اور کسی قتم کی برظنی، جعل سازی وغیرہ کے رائے مسدود کرنا عمدہ اسلوب ہے کہ نبی اکرم گاارشاد گرامی ہے کہ:

" وَعُ مَا يُرِينُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يُرِينُكَ (٥٢)

مفتی کی قتم کا اضافه کرسکتا ہے؟

اگر مستقی یا سائل کا سوال ایسا عجب ہو کہ جو غیر مانوس سا ہوتو مفتی کو بیدی نہیں کہ وہ ایک دم سے سائل کو نکا سا جواب دے دے بلکہ اسے چاہئے کہ وہ پہلے مقدمہ کے طور پہنچہیں بائدھے تا کہ سائل جواب بیجھے اور اسے قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے اور اس جواب پر تہیں بائدھے تا کہ سائل جواب بیجھے اور اسے قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے اور اس جواب پر عمل کرنے کو وہ نی طور پر تیار ہو جائے۔ (۵۳) اگر سوال کا جواب اسا ہو کہ جس سے سائل کے خلط فہنی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ سائل کو متنبہ (خردار) کرے تا کہ اس کا خیال اور ذہن غلط فہنی کی جانب نہ جائے۔ (۵۳) اگر سائل کے سوال میں کی نص قر آن وسنت کا حوالہ دیا گیا ہوتو مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے نتویٰ میں بھی اس نص کو سنل کرے اور جہاں تک ممکن ہونس کے الفاظ ذکر کرے کیونکہ جونس بھی شارع کے حوالہ سے ذکر ہوئی ہوگی اس میں کی تھم کا بیان ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں تھم اور دلیل خدکور ہوں سے ذکر ہوئی جو کہ موقع کی مناسبت سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ کی بھی موضوع پر خدکورنص خطاء، گاتھی اور اضطراب سے یاک ہوتی ہے۔ (۵۵)

اگر سائل نے کی خاص مسئلہ کے بارے میں سوال کیا ہواور مفتی ہے محسوں کرے کہ اس کے سوال کو مزید اہم اور سود مند بنانے کے لئے اس میں پچھ اضافہ ضروری ہے تو وہ اپنے جواب میں اس طرح اضافہ کرے کہ سائل کا سوال بھی ضمنا آ جائے اور جواب مفصل، جامع اور مفید تر ہو جائے ۔ اگر اس طرح کیا جائے تو فتو کی کے کمالات میں سے اور مفتی کے جامع اور مفید تر ہو جائے ۔ اگر اس طرح کیا جائے تو فتو کی کے کمالات میں سے اور مفتی کے ذی مفتی خرخواہ ذی علم ہونے کی دلیل و علامت ہوگا۔ اس طرح بیاس بات کی بھی دلیل ہوگا کہ مفتی خرخواہ ہے اور سائل کو اس نے بری خوش اسلوبی سے مطمئن کیا ہے۔ اس سلم میں جوعمہ مثال بیش

ی ب عتی ہے وہ اللہ جارک و تعالی کا بیار شاد ہے جو ایک سوال کو بیان کرنے کا بہترین انداز بے فرمایا:

یَسْنَلُوُنکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ اے بی کوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ پھراس کا جواب ویتے ہوئے فرمایا:

قُلُ مَا أَنْفَقَتُمُ مِّنُ خَيْرٍ فَلِلْمُوَالِدَيُنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْتَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُوالِمُ وَمُعْلَمُ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَلْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُومُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْ

''اے نی اللہ آپ فرما دیجئے کر حسن سلوک کے طور پرتم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ، تر بھی رشتہ داروں، تیموں، مختاجوں اور مسافروں کا حق ہے اور تم جو نیک کروتو بیٹک اللہ اے خوب جانتا ہے۔' انداز جواب اور اسلوب و کیمئے کہ صرف اتنا بتا دینے کی بجائے کہ سلمان کیا خرچ کریں؟ وہ تمام مصارف بھی بیان کر دیئے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو خرچ کرنا جا ہے کریں؟ اور اس مخصوص سوال کا جواب بھی اللہ نے مختصر اس طرح دے دیا'' گھل الْعَفْقُ '' آپ

فرماد بيخي "جوآسان مو-"

### منصب افتاء اورعلماء كرام

الله رب العزت في الله كتاب عزيز مين ارشاد فرمايا ب: يَسرُ فَعِ اللهُ اللَّهِ يُسنَ امَنُهُ وَا مِنْكُمُ وَاللَّهِ يُن أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ (مجادلة: ١١)

تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کوعلم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔

نيز فرمايا:

نَوْفَعُ دَوْجُتِ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلَّ فِنَى عِلْمِ عَلِيْمِ 0 (يوسف: 21) جم جس كے چاہتے ہیں درجات بلند كرديتے ہیں اور علم والے كے اوپراس سے بھى زيادہ علم والا ہے۔

مختف عصور وممالک میں علماء کرام جن مختلف درجات پر فائز رہے ہیں ان کے اعتبار سے اسلام کی تاریخ افتاء، مفتول کے گئی ایک نمونے پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ مختلف ادوار میں فکر اسلامی میں انتظابات اور مدوجزر کا آنا ہے۔

#### پېلانموند:

فقیہ کا نمونہ ہے ایک ایبا فقیہ جو اجتہاد کے تمام امور و معاملات ہے آگاہ اور واقف ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا عالم ہے جو احکام میں اجتہاد مطلق کا امین ہے اور اس کا اجتہاد شریعت کے عام و خاص، اجمالی وتفصیلی دلائل سے عبارت ہے بیدا یک ایبا نمونہ ہے جے مثالی اور درجہ اول کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ جو مجتهدین کو حاصل ہے۔ جیسے آئمہ مذاہب اور فقہی مذاہب کے بائی علاء کرام۔

#### دوسرانموند:

ایے فقیہ کا نمونہ ہے جو مشہور فقہی نداہب میں سے کی ایک فدہب کو اختیار کرتا ہے پھر اپنے امام فدہب کی رائے کے مطابق ہی اجتہاد وفتو کی کے راستہ پر گامزن ہے اس اس بات کا یقین کامل ہے کہ اس کے امام نے جو پچھ کہا وہ سیجے ہواراس نے جو اصول و قواعد مرتب کے وہ اس جر اس کے باس کوئی ایسے مسائل آجاتے ہیں جن میں اس کے امام کا کوئی قول یا رائے نہ ہوتو وہ ازخود اس میں اجتہاد ہے نہیں گھراتا بلکہ قیاس کے ذریعہ وہ اپنے امام کا کوئی قول یا رائے نہ ہوتو وہ ازخود اس میں اجتہاد ہے نہیں گھراتا بلکہ قیاس کے ذریعہ وہ اپنے امام کا کھتے نظر اور دلائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ نمونہ دوسرے درجہ میں ہے اور یہ بھی جمہتدین کے درجہ میں ہے اور یہ بھی جمہتدین کے درجہ میں ہے جو ایک مذہب کے پابنداور اس میں رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں۔

فيرانمونه:

یہ ایسے فقہ کا نمونہ ہے جو اپنے امام مذہب کے اقوال وفتاوی اور ان پر اس کے قام لردہ دلائل پر چلتا ہے اور انہی پر قائم رہتا ہے۔

وہ کی مسلہ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا اور کسی بھی مسلہ میں اگر اسے امام کی
رائے ال جائے تو ای کو ترجیح دیتا ہے اور خود سے مسلہ میں تحقیق کرنے کے چکر میں نہیں
رنا بلکہ ای پر اکتفاء کرتا ہے اور اس کا متباول تلاش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے امام کے
استناط کردہ مسائل کو کافی سمجھتا ہے ہے نمونہ تیسرے درجہ میں آتا ہے۔ بیاجتہاد اور تقلید کا
درمیانی درجہ ہے۔

#### چوتھا نمونہ:

یہ اپنے فقیہ کانمونہ ہے جے متفقہ فی المذہب کہا جاتا ہے اور جوابے او پر تقلید محض
کولازم کئے ہوئے ہے وہ امام اور اس کے اصحاب کے اقوال وفاوئ پر انحصار کرتا ہے اور امام
ندہب کے بیان کر دہ مسائل کو اصول وفروع میں پیش کرتا ہے جب بھی اس سے کی مسئلہ پر
باکے کی جائے اور اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے تو وہ یہ کہہ کر روکر ویتا ہے کہ امام
(فلاں) ہم سے زیادہ بہتر جانے تھے اور ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں سے
تجاوز نہیں کرتے۔ یہ نمونہ چو تھے اور آخری درجہ میں ہے۔ (۵۷)

اس تجویہ سے ثابت ہوا کہ مفتی مقلد جو محض تقلید محض پر قائم ہو وہ دراصل حقیقی مفتوں میں سے نہیں بلکہ وہ ان کا قائم مقام ہاور ان کی نیابت کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سفتوں میں شار ہے در حقیقت وہ اپنے امام اور مستفتوں کے درمیان ایک واسط ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں:

بن کے علاوہ اگر کوئی فقیہ ہے تو وہ ایک (تمرؤ کلاس) خود ساختہ مفتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی فقیہ ہے تو وہ ایک (تمرؤ کلاس) خود ساختہ مفتی ہے۔ ان ہے۔ ان کے درجہ کی پہنچنے میں کامیاب نہ ہوسکا ایسا شخص جاہلوں میں سے ایک ہے۔''

## مفتی مقلد کس مذہب پرفتوی دے:

مذہبی امور پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ تنفق علیہ یا مختلف فیہ مذہبی مسائل جو مدون یا مرتب ہو چکے ہیں تھم کے اعتبار سے پانچ طرح کے ہیں:

ا- اليے مسائل جن ميں اثبات تكم يراتفاق ہے۔

۲۔ ایسے مسائل جن میں اکثر کے حکم کا اثبات اور کم کی نفی ہے اور وہ ندہب مشہور کہلاتا ہے پھر جس میں دلیل ہو وہ راج قرار پاتا ہے۔

٣۔ اليے مسائل جن ميں اثبات اور نفي كے دو تول ہوں اور برابر حيثيت كے ہوں۔

س۔ ایسے مسائل جن میں اثبات کا حکم کم اور نفی کا اکثر ہوا سے مسائل کو مرجوح کہتے ہیں جو رائ اورمشہور کے مقابل ہے۔

۵۔ ایسے مسائل جن میں ایک یا دو نے اثبات کا حکم نگایا ہواور باقیوں نے نفی کا، اسے شاذ
 کہتے ہیں۔

ان پانچ اقسام میں سے معاملات اور حقوق العباد میں نتو کی دینا جائز ہے بشرطیکہ قول مشغق علیہ، قول مشہور یا رائح ہر طرح سے برابر نوعیت کے ہوں اور ان میں ترجیح ممکن نہ ہو تو دوقولوں میں سے کمی ایک کے مطابق فتو کی دیا جا سکتا ہے اور مرجوح قول پر صرف کمی ضروریات یا مصلحت کی بناء پر فتو کی دیا جا سکتا ہے یا کمی امام کے کمی قول کی پہلے سے قائم ترجیح کے مطابق فتو کی دیا جا سکتا ہے۔

قول شاذ پر نتوی نہیں دیا جا سکتا اور اگر کوئی قول شاذ پر فتوی و بے تو اس سے باز پرس کی جائے گی الا میہ کہ عدلیہ کے قاضی حضرات اور مفتی کے منصب پر فائز اہل علم اس بات کی تقد بیت کریں کہ قول شاذ پر دیا گیا فقوئی مخصوصہ قابل عمل ہے۔ ایک صورت میں بر فتوی تو گی تقد بیت کہ قول مشاذ پر ہے۔ شرط میہ ہے کہ تقول مشہور سے بھی مقدم ہوگا باوجود یکہ بنیادی طور پر وہ قول شاذ پر ہے۔ شرط میہ ہو اور تقد اہل علم ہوں جن کی فقہی امور میں پیروی کی جاتی ہواور جنہیں فقہی معاملات کا خاصا تجربہ ہو۔ جب بھی بھی قول شاذ پر دیے گئے فتوی کو تا قابل عمل جنہیں فقہی معاملات کا خاصا تجربہ ہو۔ جب بھی بھی قول شاذ پر دیے گئے فتوی کو تا قابل عمل بیا منسوخ قرار دیا جائے گا تو خود بخو د اس کے تمام دلائل بھی نا قابل عمل ہوں گے اور لائتی

ا ﴿ بِارِ نِهِ مِنَ كَ اور قول مشہور كى طرف از سرنورجوع كرنا ہوگا۔ (۵۸) العبولى نے القرافی كا ایک قول بیان كیا ہے كہ ''جہتر كو قول راخ كے سوافتو كى دینا جائز نہيں جبكہ مقلد كے لئے جائز ہوگا كہ وہ اپنے ندہب میں قول مشہور پرفتو كى دے اگر چہ دہ قول خود اس كى نظر میں راخ نہ ہو۔''

یہ اس کئے کہ اس پر اپنے امام کی پیروی لازمی ہے۔ البتہ ابن القیم کا خیال میہ ہے کہ مفتی کو میہ حق نہیں کہ وہ اپ حق اداور یقین کے خلاف فتو کی دے البتہ سیجے اور صواب میہ ہے کہ وہ اپنی نہیب کے قول رائح ہی کو بیان کرے کیونکہ اس پڑھل کرتا ہی اولی اور افضل ہے۔ (۵۹) امام الجو بنی نے کہا ہے کہ ''کسی مفتی کو اپنے امام فر بہ کے قول کے بغیر فتو کی دینا جائز نہیں۔ ہال گریہ کہ وہ کسی دوسرے فر بہ بی بھی پیر طولی رکھتا ہو اور اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف و آگاہ ہو۔ (۱۷)

اگر کی مفتی نے فتوئی دیا اور فتوئی صادر ہو جانے کے بعد اس پر واضح ہوا کہ بیاس کے امام نہ بہب کی نصوص کے خلاف ہے تو مقلد ہونے کی صورت میں اے فورا اس سے رجوع کر لینا چاہے کیونکہ اس کے امام نہ بہب کی بات اور ولیل اس کے لئے وہی تھم رکھتی ہے جو کسی مجتبد بالذات کے لئے نص شارع (۱۲) ہاں اگر اس پر بیہ واضح ہو جائے کہ اس کے امام کی رائے مخالف نص اور اجماع ہے یا قیاس جلی کے خلاف ہے تو الی صورت میں امام کی رائے پرفتوئی دینا حرام ہے اور اس سے اس کے امام کی شان میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہو جائے دائی سے اس کے امام کی شان میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہو تی کے دائی اللہ ملی کا ارشاد ہے:

'' حاکم اگر اجتهاد کرے اور اس میں غلطی کر بیٹھے جب بھی اے ایک اجر ملتا ہے اور اگر وہ اجتہاد کرے اور صحیح حل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لئے ووہرااجر ہے۔'' (۲۲) تاہم ایسی معمولی باتیں جن کے بارے میں ندہب (مخصوص) میں کوئی نص ندہو تو ان میں پہلی بار ہی تحقیق کرنا ہوگی اور مفتی کے لئے امام یا اس کے اصحاب کے ہے۔ اور مضحوصہ سے ہٹ کر بحث و تحقیق اور تخ تئے جائز ہوگی جبکہ اسے اپنے امام مذہب نے امام ضوابط کاعلم ہواور ان تمام دلائل وقیاسات سے واقف ہوجن سے امام مذہب نے کام لیا ہے اور اگر اس میں سے استعداد نہ ہوتو پھر بلاوجہ وہ اس بھیڑے میں نہ پڑے جس کا وہ اہل نہیں۔ افرافی کہتے ہیں:

''مفتی کو چاہئے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کے
بارے بیل نفس نہ ہو تو اے چاہئے کہ دہ اجماع کے قواعد پرغور وفکر کر
کے دیکھے کہ اس کی جو صورت نگلتی ہوئی نظر آتی ہے اس بیل اور اصل
میں کیا فرق ہے؟ اگر اے معلوم ہو کہ اصل اور صورت مخرجہ بیل بہت
زیادہ فرق واقع ہور ہا ہے تو تخ تئ مسئلہ سے اجتناب کر کے کوئکہ قیاس
مع الفارق باطل ہے جس طرح کسی مجہد کے لئے تو اعد شرع پر قیاس
مع الفارق ممنوع ہے اس طرح کسی مقلد کا قیاس مع الفارق درست
مع الفارق ممنوع ہے اس طرح کسی مقلد کا قیاس مع الفارق درست
مع الفارق ممنوع ہے اس طرح کسی مقلد کا قیاس مع الفارق درست
معدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپنے مقدم جانے یا ترجیح دے ماسوائے اس صورت کے کہ اے اپ

مفتی کے ان امور میں ضعف کے باعث اے تخ تک ہے منع کیا جائے۔ مفتی کے لئے ممکن ہے کہ اگر وہ تخ تک ور تی کا اہل نہ ہوتو وہ ان آئمہ کے ذاتی اوصاف میں غور کر کے یہ نتیجہ نکالے کہ ان میں کس کی رائے قابل ترجیح ہو عتی ہے۔ پھر ان میں سے بڑے عالم ، متی اور عمر رسیدہ کی رائے کو ترجیح وے اور اگر تمام ایک دوسرے سے بعض اوصاف کے اعتبار سے متاز ہوں تو پھر ترجیح اس کو دے جو زیادہ صائب الرائے ہوائیا بڑا عالم مقدم ہوگا جو متی بھی زیادہ ہو بندیت اس زیادہ متی کے جو عالم ہو۔ ترجیح کا سے اصول ای طرح ہے جس طرح ادادیث میں راویوں کو ترجیح و سے کے سلم میں اس وقت کیا جاتا ہے جب تعارض روایات پیش آئے۔ (۱۲۴)

مفتی مقلداین ند بهب کی کن کتب پراعتماد کرے:

مفتی کو چاہئے کہ وہ ایس کتابوں سے فتو کی ند دے جو غیر مشہور وگنام ہوں یا جن کے مندرجات کی صحت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس طرح ایسی نئی کتابیں جن میں منقول عبارات کا کتب معتبرہ سے منقول ہونا ثابت نہ ہو یا جن کے مصفین کی عدالت و ثقابت کا لیقین نہ ہو۔ اس طرح اگر نفس تھم ان کتب کے حواثی یا تعلقات سے ثابت ہواور وہ بھی نامعلوم اصل سے منقول ہوں اور امہات الکتب میں وہ تھم نہ پایا جائے ندان کے حوالہ جات ندکور ہوں نہ وہ واضح خط سے تحریر کردہ ہوں تو ایسی عبارات سے قاوی میں استدلال درست نہیں۔

علامہ عزلادین ابن عبدالسلام ہے مفتی مقلد کے بارے میں پوچھا گیا جوا ہے تول ہے فول سے فتی مقلد کے بارے میں پوچھا گیا جوا ہے تول سے فتویٰ دیتا ہوجس کی نسبت اس کے امام فد ہب کی طرف ہے اور اس مفتی نے روایت کے اصولوں کے مطابق یہ تول اپنے امام فد ہب ہے ہیں لیا بلکہ صرف امام فد ہب کی کتب کے مطالعہ سے حاصل کیا ہے تو کیا یہ ایسے تول کوفتوئی میں پیش کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں علامہ نے کہا:

'' فقہ کی سیجے کتب پر اعتاد کرنا جن کی توثیق ہو چکی، علاءعمر کے ہاں متغن عليه ب كيونكه ان كتابول كواليي بي ثقابت حاصل مو چكى ب جیسی سند و روایت کو حاصل ہوتی ہے۔ ای طرح لوگوں نے نحو ، لغت ، طب اور دیگر تمام علوم کی مشہور کتابوں پر اعتاد کیا ہے کیونکہ انہیں بھی ثقابت واعتاد کی سندمل چکی اور ان میں رد و بدل کا خدشہ بعید از قیاس قراریا چکا ہے۔اب جوکوئی میں سمجھے کہ لوگوں نے ان کتابوں پر اعتاد کر کے غلطی کی ہے تو وہ خورغلطی پر ہے کیونکہ اگر اس اعتاد کا جواز نہ ہوتو بہت سے معاملات جن کا تعلق طب نحو اور عربی زبان کے حوالہ سے شریعت سے ہے وہ سب معطل ہو کر رہ جائیں۔ شریعت بہت می صورتوں میں اطباء کے اقول سے رجوع کرتی ہے جبکہ طب کی زیادہ تر کتابول کا تعلق قوم کفار ہے ہے لیکن جب ان کتابوں میں وضع و تدلیس کا امکان نہیں اور ان پر اعتاد ہو چکا جیسا کہ اشعار میں ہے کہ عرب کے کافرشعراء کے کلام پر اعتاد کیا گیا۔ ای طرح ان پر بھی اعمادكا معالمديد" (٢٢)

الزركثي في ابواسحاق المؤائل في فقل كيا ب (١٤) كه:

''انہوں نے معتد کتابوں سے نقل کرنے کے جواز پر اجماع بیان کیا ہے اور اس بیل مؤلف تک اقصال سند کی شرط بھی عائد نہیں گی۔'' این الصلاح نے کہاہے کہ:

''اگر کسی کتاب کے کسی نسخہ کی صحت کا یقین ہو تو یوں کہنا چاہے۔ ''فلاں نے یوں کہا ہے' ورنہ کسی کے قول کو یونمی لفظ یقین کے ساتھ میان نہ کرنا جا ہے۔''

المام سيوطى في اس كى تاكيد كرت بوع لكها ب:

''آج کل اوگ کتب نقل کرتے ہیں اور منقولہ عبارات کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف ظاہر کرتے ہیں۔''(۱۸) ای طرح کی بھی فقہی نہ بہ کی کتب معتدہ سے فتوی دینے کے جواز پر اتفاق ہے۔اگر چہ براہ راست ان کے مصنفین سے روایت نہ بھی لی گئی ہو۔ علامہ عزالدین بن مبداللام، شہاب الدین القرافی، بر بان الدین ابن فرحون، بدرالدین الزرکشی، جلال الدین السوطی اور ابواسحاق اسفرائنی نے اس پر اجماع بیان کیا ہے۔

#### عامی کا عامی کوفتو کی دینا:

کیائسی عام آ دمی کے لئے جائز ہے کہ دہ کسی عام آ دمی کو ان معلومات کی بناء پر لؤئی دے دے جو اس نے علاء ہے تی یا حاصل کی ہوں؟ بیسوال ایک سے زائد علاء اور کہار فقہاء نے چند مسائل کے حل کے سلسلہ میں اٹھایا ہے اور اس کے جواب میں جو اقوال سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

يهلاقول:

میں کمل ممانعت کا تول ہے صاحب''الحادی'' کی رائے میں کی سی تھی تر ہے کیونکہ مام آدمی میں استدلال کاعلم ہوتا ہے اور وہ مام آدمی میں استدلال کاعلم ہوتا ہے اور وہ سے اس استدلال کاعلم ہوتا ہے اور وہ سے اس استدلال کاعلم ہوتا ہے اور وہ سے اس ایس بات کو دلیل خیال کرتا ہے جو کہ دراصل دلیل نہیں ہوتی۔

دوسراقول:

یہ جواز کا قول ہے۔ بشرطیکہ سئلہ کی دلیل قرآن وسنت سے ہواور اگر ان دونوں کے علاوہ دلیل ہوتو جائز نہیں کیونکہ کتاب وسنت کے مخاطب تو سبحی لوگ ہیں تو جس طرح ایک شخص پر لازم ہے کہ اے کتاب وسنت کا جو تھم پہنچا ہووہ اس پڑمل کرے ای طرح کی دوسرے کوقرآن وسنت سے رہنمائی فراہم کرنا اور اس سے آگاہ کرنا بھی اس کیلئے جائز ہے۔

قول ثالث:

یہ جواز مطلق کا ہے کیونکہ عام آ دمی کے پاس بھی علم اس واقعہ کی دلیل کے ساتھ

اس طرح پہنچا ہے جس طرح کہ ایک عالم کے پاس۔اگر کوئی عالم اس وجہ ہے ممتاز ہے کہ اس
کے پاس علمی مہارت و ملکہ ہے جس کی بناء پر وہ کسی دلیل پر قائم رہتا اور دلیل مخالف کورد کر
سکتا ہے تو عام آ دی کے پاس بھی تو دلیل اور علم ہی ہے، اس کی تائید میں ابن القیم کہتے ہیں:
''بی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام
پہنچانے کا سلسلہ ہے پس جو کوئی بھی یہ کام کر کے اسلام کا مددگار ہے
اللہ اس کو جزائے فیر دے۔اگر چہ ایک کلمہ فیر ہی کی تبلیغ کیوں نہ ہو۔'
انہوں نے اس مسئلہ میں اپنی تعلیق ان الفاظ پر شم کی ہے۔
انہوں نے اس مسئلہ میں اپنی تعلیق ان الفاظ پر شم کی ہے۔
دوکن جو وہ جاتا ہے
خطائے محض ہے۔اللہ تو فیق بخشے۔'' (۲۹)

مفتی کی ادبی اور مادی د مهداریان:

مفتی کی اخلاقی اوراد بی ذمہ داری ہے کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ فتوی دراصل اللہ اور اس کے رسول ی طرف ہے تبلیغ پیغام ہے۔ اس سلسلہ میں مفتی کی ذمہ داری اعتبائی اہم ہے۔ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بولٹا ہے۔ جب وہ سے کہتا ہے کہ اللہ نے بول حکم دیا ہے یا اللہ نے بیاللہ نے بول واجب قرار دیا ہے اور بول حرام محمرایا ہے۔ (۵۰) اس بنیاد پر این القیم نے اپنی معروف کتاب فتوی وقضاء کا نام ''اعلام الموقعین عن رب العالمين' رکھا ہے۔

مفتی پرادبی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مادی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور وہ یوں کہ امام یا حاکم مفتی ہے کوئی فتو کی لے کر اس کے مطابق کوئی حکم نافذ کرتا ہے اور اگر بعد میں سہمعلوم ہو کہ مفتی سے فتو کی میں سہو ہو گیا تو اس صورت میں اس فتو کی پڑلل کے متیجہ میں اگر کوئی مالی نفصان ہوتو مفتی اس کا ضامن ہوگا اگر فتو کی حکم حاکم یا طلب امام کی بناء پر شددیا کیا ہو اور اس سے کوئی مالی یا جائی نفصان ہو جائے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ فتو کی دینے والا مفتی، فتو کی دینے کا مجاز تھا یا نہیں؟ اگر وہ مجاز اور اال تھا تو اس صورت میں صان مستفتی

( ما ما ) پر ہے کیونکہ اے اختیار تھا کہ وہ مفتی کے فتو کی پرعمل کرنے یا نہ کرنے وہ مفتی کے اپنی پڑمل کرنے یا نہ کرنے وہ مفتی کے اپنی پڑمل پیرا ہوئے کا پابند نہ تھا اور اگر مفتی غیر مجاز اور ٹااہل تھا تو صان اس پر ہوگی نہ کہ مسلمی پر سید مند ہی اکر مسلک کے اس ارشاد کی روشن ہیں ہے کہ:

''جو کوئی علم طب نہ جانیا ہواور طبیب بن بیٹے تو وہ کسی بھی نقصان کا ذمہ دار (ضامن) ہوگا۔'' (الے)

یہ مدید شنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجه میں موجود ہے۔ ابراہیم اللقانی کی کتاب اصول فتوی میں ' ضان المفتی'' کے عنوان سے لکھا ہے:

" بھارے علاء نے کہا ہے کہ اگر صفتی کے فتوی سے کسی کا مال تلف ہو گیا اور مفتی جہتد نہ تھا تو وہ گیا اور اگر مجہد نہ تھا تو وہ فقصان کا ضامن ہے۔"

المازرى نے كھاكم

"مفتی کے نتو ہے (جبکہ وہ جبتد نہ ہو) اگر کوئی نقصان ہو جائے تو مالم کو چا ہے کہ دہ اس کو تنبیبہ کرے اور وہ نقصان کا ضامن بھی ہوگا پر اگر تنبیبہ کے بعد وہ المبیت نتویل حاصل کر لے تو اسے سزا نہ دی با ہے اور آئر وہ پھر بھی المبیت حاصل نہ کرے تو اسے نتویل دینے سے سات اور آئر وہ پھر بھی المبیت حاصل نہ کرے تو اسے نتویل دینے سے

# حواشي

ا\_ آیات ۱۹۱۱، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲ سورة القرة\_

٢- آيت نمبر ١٧ سورة المائدة-

٣- آيت نمبرا سورة الانفال-

٣- آيت نمبر ١١٤٧ ٢ اسورة النساء\_

۵- ابن العربي، احكام القرآن، جلد ا،ص٥٠٠-۵

۲\_ ابوحیان، تغییرانی حیان، جلد ۳، ص ۳۵۹\_

۔ فخرالدین رازی،تغییر کبیر، جلد ۲،ص ۴۰۸\_

٨ - ابراجيم اللقاني، اصول الفتوي، ص ٢٣٠، ٢٣٨ (غير مطبوعه)

٩- القراني، الفروق، جلد٢، ص ١١٠

• النودي، الجموع، جلد ا، ص اس-

اا التسولي على التحفة، جلدا، ص ٢٥٠ بحواله فأوي عالمكيري

١٢ - ادب الفقيه والمعنفقه ، ج٢، ص١٥٢ \_

١٣١ - ابن قيم، اعلام الموقعين ، ج ١٨٩ ص ١٨٩ -

۱۴ التسولي على التحفة، جلدا، ص ٢٥ - بحواله قاوي عالمكيري -

al القرافي ، الاحكام في التميز بين الفتاوي والاحكام ، ص ٢٦٧\_

١١ الحصلفي، در الخار،ج ١٠م ١٨ ٨٠

١١- ابن قيم، إعلام الموقعين، ج ١٩٢٥ م١٩٢ -

١٨ النووي" الجموع، ج ارص ٢٨٠

19 ابن قیم، اعلام المؤقعین ، ج سم،ص ۱۹۲\_

۲۰ ایشا،ج۳،ص۱۷۱

۱۲ - اليضاً، جسم من ۱۹۱، والموافقات للشاطبي، جسم من ۱۷۱\_

۲۲ ابراهیم اللقانی، اصول الفتویٰ، ص ۸۷، (مخطوط)

٢٣ \_ ابن القيم اعلام الموقعين ، ج ٢٠، ص ١٥ \_

٣٣ - القرافي، الاحكام في التميز بين الفتاوي والاحكام، ص اسا-

٢٥١ الينا، ١٥٢ ٢٥١

٢٧ - الينا، ص ٢٧٩

٢٧ - ابن القيم اعلام الموقعين ، ج ١٩٣٠ - ١٧١

۲۸ القرافي، الاحكام، ص ۲۵۹\_

19- الينا،ج م، ص ١٢١، ١٢١، ١٢٩

٣٠ ايضاً، ص ١٥٤\_

اس النووي، الجموع، ج ام اس\_

٣٢ - القرافي، الاحكام، ص ٢٦٩ -

۳۳ - ابن فرحون، التبصر 6، ج ا،ص ۵۱، نیز ابن القیم، اعلام الموقعین ، سر ۱۳۳۰ النووی، المجموع، ج ۱،ص ۴۸ التسولی، ج ۱،ص ۲۳ -

١٨٠ - ابن القيم، اعلام المؤقعين ، ج م، ص ١٨١ - ١٨١ -

۳۵\_ النودي، المجوع، ج ا،ص ۵۰ بحالد الضميري

٣٧ - النووي، المجموع، ج ١،ص ١٧، ابن القيم، اعلام الموقعين، ج٧، ص ١٩٨

٢٣٠ - ابن القيم، اعلام الموقعين ،ج مه،ص ١٨ انيز اللقاني اصول الفتوي المراهم المراهم

٣٨ النووي، الجموع، ج ١،٩ ٢٨ ١

٣٩ - ابن القيم، اعلام الموقعين، ج٣، ص١٥١ -

اس ابوالقام كليات، ص ١٣٨٨ ١٣٨١ المالة المالة

٣٢ النووى، المجموع، ج ١،٩٥ عد

٣٣ \_ القرافي، الاحكام، ص ٢٨٢ \_ ٢٨٠، ابن القيم، الاعلام، ج ٢٨ ص ١٩١، الودي، المجدوع، ج ١٩٠ م ص ١٩٠، الودي،

٣٧ النووي، الجموع، ق ١، ص ١٥٠

مر ابن القيم، الاعلام، ج سم ص١٥٠

٢٨٠ القرافي الاحكام، ص ١٥٦،٢٢٦، ١٩٥٠ الاعلامة

٢٧ النودي، المجموع، ج ارص ٥٢ \_

61\_

M.

القرافي، الاحكام، ص ٢٧٩ - 11

ابن القيم، اعلام الموقعين ، ج ٧، ص ١٧٠ \_ ١٧٠ \_ -19

الينا، جسم مس ١٣٨ -0.

القرافى ، الاحكام ، ص اح ٢ - ٢٥٢ م ٢٠١٢ -01

الينيا،ص ٢٥١، الطمر إني، أمعجم الكبير، والسيوطي، أمعجم -01

ابن القيم، الاعلام، ج مه، ص ١٨٨ يسوم ١ -01

الضاً، جسم، ص ١٣٩\_ -00

الينا، ج ٢، ص ١١٠ -00

الينا، ج ١٩،٥ ١١١ -04

الينا، ج م، ص١٨٨\_١٨٥ - ١٨١ - ١٨١ وابن رشد، \_04

التولى على التحفد، ج 1، ص ٢٥\_ \_01

ابن القيم، الاعلام، ج سم م ١٥٠ -09

الينا،ج ٢،٩٠٠--4.

النووى، المجموع، ج ا، ص ۵٧\_ -41

اقراتی الفروق، ج ۲،ص ۱۰۹ \_45

القراقي الاحكام، ص ٢٦٠، والفروق، ج٢٠، ص ١٠٤ \_41"

ابن الصلاح بحواله ابن فرحون، التبصرة، ح ا،ص ٥٠٥ ـ ٥١ ـ -41

القرافي ، الاحكام في تميز الفتادي عن الاحكام، ص ٢٦١\_٢٦٢ \_YA

ا بن فرحون، التبصر ة ، ج ١، ص ٥٣ \_ ٥٣، السيوطي ، الاشباه والنظائر، ص ١٣٧٧\_ \_44

ي زين الدين بن ابراتيم ابن جيم ، الاشباه ، والنظائر ، ص ٢٠٨٠\_ \_44

ييخ زين الدين بن ابراهيم ابن تجيم، الاشباه، والنظائر، ص ٢ ٣٣٠\_ AY\_

النووى، المجوع، ج امع ٢٥، ابن القيم، الاعلام، ج ١٨٠ صساعا ١٨٨ \_49

الاعلام، ابن القيم، ج ا،ص١٢١\_

الينا، ج م م ١٩٧١ ـ ١٩٧ -41

اليفاءج سماص 192\_ \_41

# پر وفیسر ڈاکٹر نوراحمہ شاہتاز صاحب کی دیگر کتب ورسائل

كاغذى كرنى كى شرى حيثيت

تاريخ نفاذ حدود

كلوننك (كانعارف شرعى حيثيت)

كريدك كارؤى شرعى حيثيت

مخقرنصاب سيرت

امام وخطيب كى شرى ومعاشرتى هيثيت

مخضرنصاب قرآن

مخضرنصاب فقنه

اند کس شرح صحیح مسلم

مخضرنصاب حديث

قربانی کیے کریں

روزه رکے عر ۔۔۔؟

شيرز كے كاروبار كى شرعى حيثيت

اوگ کیا کہیں گے

بیکوں کے ذریعہ زکوۃ کی کوتی

كڙوي روڻي

اسلامی بنکاری

پندهروي صدى كامجددكون

بچوں کے لئے دعائیں

رطب ويابس (مجموعه مقالات)

الما المحادي كيدري؟

مفتی کون فتوی سے لیں

چند منتخب امورومعاملات کی شرعی حیثیت

ليزمك (اجاره)

جديد فقتبي سائل اوران كالجوزهل

تعارف قاديانيت اورمسكافتم نبوت